

musatube sayyed Nasis Naseer Fixag Dehelvi; 「これにしるとでまるカーのーロネのし、 ナトのイク 17-12-3

Date - 1344 H

Pushshu- Jaid Races (Delli).

Res - 246. Sither - Dered Delietvi, Khwaja Meer - Sawamhi - Tazkus. Tazkisa shess - Khweja Mecz Pard; Tazkies shore; fixey behelvingseyyed Nasia



جير حفرت خواج مير در د و بوي قدر ميره الغرز ا درا ڪي صنب آورال ا ولاداور آھے بے اندینیول ورشا گردول دراٹ کے مشائنج کے حالات ورآگیے للبرى وبالمنى كالات رخباب فضيلت مامع اذا حكيم واجستيزا جزراج ممبر ناچیز پندا خلیق فگارنے خبان کی احراد ص

## MOLDU SECTION

97291741

CHECKED-2002

rrdh



M A.LIBRARY, A.M.U.

MIRROR SECTION رهُوَالنَّاصِينَ عَمَّلُ كَانِ لِنَافِى الدينِ معييّنًا وَنَاصَرًا وعَلَى الله واحساب الذين وجِد وإ والمغارب على ابن ابي طالت استه ايني كرامت فيصنان سے قادر تيث ب بذا اب حساب لگا تاہے تو اوسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناچیز چار برس کی عربیں سمجہ اربہوگیا تھا وسى وقت سے میرے کا نون میں ہے اوازین بڑنے لگین کہ تم منصب دار کے پوتے اور خواج میرور دصاحر کے نواسیو مین بكيتنا تفاكهمبرى والده ماجده مجه كودبين لئئ تبطى من اورميرے سامنے ميرے دا داجان اورميرے والدبزرگوار تنظیف رکھتے میں میرے دا داجان نے شا ہ عبدالعزیز صاحب اور او بھے سب بھائیوں کو ادر مولوی محمد میں مثا اکی**ژانی شاه محدیضیرصاحب خ**واجهمبرور د صاحب<del>ک</del> فرزند دلبند اور تیروین صدی کے حلہ ارباکی وجود بلی میں نشر لینے فرفا يقحه بخربي دمكيما جعنرت نشاه غلام عليهدا حب ميرزاحا بخباثان صاحت عجم حانشين سع بعيث كربيري مسلوك فتشبذريك

ہما فی الغا رحضرت ابو مکرصہ دبتی نا مدارسے اس سلسلہ کے برکات ا ىدىبا ۇالدىن نقىتىنەچ*كە بر*توپ شېروپىغىرب دىجىركونسنىركىيا-گىيار وىن ص ب حضرت خواجيسب بها وُالدين نقشنين بي كصلبي فر زندارهمندخواج محدياً ه ب بریے واسطیجان<sup>ا</sup>لت ما*پ کاابر رحمت پرسا*او ملام کی روح ا قدس نے نسبت محدیر خا بائقة تغليم دى اورحوا حرمي فاصرصاحب عندليب تخلص سمة ازومش بنیا میں نہبودی بھیلائی ا<u>سکے کئے</u> دفتر درکارمیں اسکا نموز حضور عظیمالشان کتاب نالیحن لیب ہے کتاب کیا انہویکا ورعجا ہے اورفقر ونوحيد كالكيسمن رسي حسك سرقطات مين لا كحصاوس اورسر خلوس مين لا كحدًا او ارمعرفت بين جب بيركتاب مرزب بيرق في ست با دشاه د بلی اور علما و مشایخ مهند تک بهنی اور سی خو مکھیکر ہی فو - سيدالسا دات بين اور بيرخاص عنايت الهي سيح جراً لي بقبیرحامت پینغان صفعیر() انجھی طرح حال فرمایا مگر کسی کومر مذہب کیا اور اپنے نیکن دنیا داروں کے نیا س مزج جیلیا يت حضرت الوظفر بها ورثناه خاتم السلاطين مغلبها وراويخا وربار وبجهاا ورثناه حي لفيد وف اور مولوی نا صرحان صاحب او نیکے صاحبزا دہ اور او نیکے خوابش مولوی سیدا مام الدین صاحب ناصری کو جومولوى ناحرجان صاحبي خليفه اورجانشين يخفه اورميرس والد ماحد يحصسه وتقعها ورنشا ومحداسحاق صاحب شا وحبدالعزيزصاحب نواسدا ورزفوا جرمير در وصاحبك بدتى بى امانى بيم صاحب كوحوا بكى نها ساس ظفيل راونكى صاحبزادى بى عدوبهكم صاحبه كوجومولوى ناحرجان صاحب كى وختر نبك اخر تخيبن اونكو البجمي طرح د كيما ورغدر كبرابراو كل صحبت كي نبضان على كير بي عده بهم صاحب علوم عربي حفول ومنفول مبن إبين والدما حبر لون عراب

طاكى كئى سيرجينا بجنوصه وراز كزراكداس محبوعه ناياب كوبذاب شابيجهان سبكم بزرا مدرقد با سه بهویال نے زرکتیر صرف کر کے طبع کوا دیا چھرت عندلیت زیا دہ آپ کے لورالعین ن حفرن خواجه میرور درحمته انٹرعلیه بریخبلیات محد بیرخالصہ کے الوار برسے بالهاسرارالصلوة تا زكي فلاسفي ميں لكھا يجب وس ماله كوحفرت فزجهان فخرز مان پلٹ مآب مولانا شاہ و کی ا*سرصاحب محدث و*بلو*ی سنے* النائب الله فضل الله يولي من بيشاء به وسي دولت ب اور واردات غیببه بریسنے لکبین طبیعت موزون تھی اس مین سے لے سائیزمین موتی نبکرڈ <u>ملیے لگ</u>ے اور آپ سمے پرجوبش کلام کوسنگ ب ار دور بان کے موحد میں اور نذکرہ تولیہ دن ليبخ وطوبئ ومأؤقامت بار ب فارسی مرمدین ومعتقدین نے جہ کرلسااکم ، ديوان اردو ا مكر ر تغییل درمولوی نا مرحاب مساحث علاوه اینے والدبزرگ نے اپنے وا داخواج میردروصاحب کود کیھا تھا اور اون سے بیت چارے کرکے سلوک نقشند پرکوا بینے والدیزرگوار بميزع ف ضيادالنا عرضاص بآلم سي حال كيا تفاه درايين سري خواجه عضفانداني كمالات بوسيدتسينه سلوك محديه كوابين دادانثا ومحرنفيه صاحب اوراب والدماحيد مولوي احرج ن صاحب بحربي سيكها نفايري والدلية من تام خاندانی نفاصدو مراتبج واور آد واننغاآ کی و دخانیم اینی دانده احده اپنی نانی صاحبه او رحضرت شا ، محرافه میرانسکر ب داردات فلیه کور باعیات بین نظم فرمایا بحدارشا و مهوا ، عرفان الهي كاجها أن بسي اوراس كى تركنب ك سے بہالہام الہی تجارسالہ اور بھتے ہر وزمائے <u>جنگے</u>نام آہ تسرو۔ نا لی<sup>ر</sup> ور ليانغلن اور والبشكى مكحقة تتح اورا وكمواس خائدان والاشان كيصالات كتقديمعلوم موتنكے فقيرفراق مخ اپنى ِورشْ بائی ایسے جدبزرگوارکواپیا مرمیست بایا ایسے ذی علم ذی شر مدیرعالی تنبار <u>کے م</u>سایہ میں اینے شکم ے ہم عرمیرے بچیا زاد بھائی اور بھی تھے اور ان کے علاوہ بھویی زاد بھی کئی بھائی ہم سن ایک مہم ہے سبے تھے مگروا داجان کاکرم اورخاص لتھات میری طرف سے زیا دہ تہا داداصاحب کی محبت شجھے بہت کم میں ىيونكە "بكامېلەنژانىقال سوگىيا گى<u>رىتىن</u>ے ايىنے والدىن ماحېدىن كى محبت جېرالىيس سال دىڭھا ئى 1 و را ن د بجھے اون کمالات ظاہری وباطنی سے جو وزنتاً خواجہ میرور دصاحت سے او نعیس بہر پینے تھے مالا مال کرو. خواج بررردصاصی حالات زندگی جو مجھے معلوم میں اون مین کسی دوسرے کا حصر نہیں ہے ہید

ي كے نسبہ عالى گہرخواج بشیاءالنّا صرّخلص الم نے لکھی تھی اور اسکے علّا وہ تما مُفْدُاءً مِينَ لَكُ كُنِّهُ اورخواجهاحب كي ذرِّياتِ كُ منه شروع کبااوراطرا من واکنا من مندوستان سے خطا<u>کے گ</u>ے کہ اے حضرت خاجرمير ور دى يادگارہے تو نواسہ ہے بترا فرض ہے كہ توغزا حر با ور آئی سے جا نشیون کی سوائے عمری مکمل کرے مین کے عرض کی کہر<sup>ہ</sup> وت الکیس و مین ناجیزا در بے نتیز سون مگر کوئی عدر شرسناگیا مجدر اورننگ ہوکر ابنی اس تفویم یاربینه کوجسکانام میمغان در که ہے اپنے خرفہ درولتی ت محرّ مذات الجنبين متبلا ہوگئیں اور ہے سب لوگ آب کی زندگی سے ما یوس ہو گئے مجھے اسکا برا اصدر منفا کہ اگ محرّه کی کا نکھین مزرمو گئیبن توخا جدمبروروصاحب عام وانشان کاایک روازه مندیوجائیرگابینے اس بے ہیا<sup>تمت</sup> کی قدر رند کی اور ام پ کی زندگی مین حفزت خواجه میرور دصاحب کی سوانخ عمری ند لکھ کی میں سر مکریسے رور یا تقابو رے کمرے میں آگرفز مایا مرخور وارخم جانے تھے ہم بشنہ ہی لمبل ونہار رسم گیاا ورا مان جان کہی ترینگی يى منيين لووهاب خدايسكم گھرسد جھارتى مېن اوراپنے خانمرا بى حالات بھى اپينے سات ليئے جاتى مېن رحضرت والد ن ارشاد سے میرادل اوروٹ گیا حب مین روج کا تو اسو او کی کروالدہ صاحب کے مرے مین آیا مجھ بكه كوفرايا أنكهيول كيون من كياروئي بهويين كهاجى إن فرمايا تم ناحق روتي هوسرے مرنے بيل يم كئى ترب کی دیرہے انفاداللہ تعالی کل سے میری طبیعت تھیک معرفی سٹر وع مبدی۔ آئے فرائے معرفے اسکیس معدنی تخال کرصاف کرنا سنروع کیا اور حب اس کی طباعت کی نومت آئی توخیال مہوا کہ اسے بڑون کی سنت کے مواق کسی واجب التغظیم اور عالی شان ذات کے سات منسوب کرون و تی کے لال قلعہ کو دیکھا دیران ہے اور مندوستان سنسان ہے گرا خدار کھتے مانشا آء اللہ جثم برور دکن کی طرف گا ہ گئی تر معلوم مہوا اسلام کا ایک براخ نیز روشن مہورہ ہے اس گئے مین سے اس تالیت کو جناب معسلے التھا ب التھا ب منسورہ ہے اس گئے مین سے اس تالیت کو جناب معسلے التھا ب

ابن سلطان خاقان ابن خان برایمز ملی ملی بینس افعی سی جی سی و در ایس ا بی جی سی جی سی بی وی افعی ان علیخان بها در سندا است مله و شو کنه که ای دای اوراسم سای سے ساتھ مزین کیا ہے کیونکہ صنور جس طرح ایک خارد باز فیراور تاحدار عالمگیر ہیں اسی طرح اعلی صفرت کی ذات قدسی صفات علوم وفنون قدیم وحدیہ سے عالمگیر ہیں اسی طرح اعلی صفرت کی ذات قدسی صفات علوم وفنون قدیم وحدید سے مالوف ہے اور علی افضلا اور صفرات اولیا الشراورا ولیا الدیکے مکتوبات اور ملفوظات اورا و بکی تاریخ و تذکرون سے بھی ماؤس ہے بقبول جباب ور دو۔ ابورا و بکی تاریخ و تذکرون سے بھی ماؤس ہے بقبول جباب ور دو۔ ابور ہے بھی ماؤس سے بھی ماؤس میں سب سے و بر ہمن

الرفت في المتاريد في عز و تنفير

بالب

امام الطربقة معمدية ناصراللت مصطفوية حضرت خواجه هاناصر عنى المتغلص عنى ليب اورات كالمتخاص عنى تفصيل حسب ولندب كى تفصيل

واضح ہوکہ خواج سید بہا والدین نقشیندا ورخواجہ مودود جشتی اور دیگرساوات

اخراری وشا قلائی ایپ تئین ا مام حن عسکری علیہ السلام کی اولا و بتاتے ہیں۔
اور ان حضرات کا ارشا دبا لکل بجا ہے صاحب ما نز الامرائے بیان کے بہر جب شہا ب الدین شاہیج ان صاحب قران نا فی ناجدار ہند وستان کے مجدمین ایک بزرگ فقنبندی الاصل بخاراسے دہلی تشریف لائے جنکا نام خواجہ محر نصیر کھا باوشا ہ موصوف نے خواجہ محر نفید صاحب کو بڑی تعظیم سے خواجہ محر نفید صاحب کو بڑی تعظیم سے اسلمان شجاع کے سات بنگالہ بھیجہ یا۔ شجاع بنگالہ بین ناظم ہوکر گئے تھے خواجہ کے رفید و اور شجاع اون سے وزارت کا محر نصیر عصد در از تک شجاع کے پاس رہے اور شجاع اون سے وزارت کا می لیا میل نہ باواجان کو پڑئی کر آگر ہ کے قلد ہیں قید کیا دارا وشکوہ کے در ہے ہوا شجاع کے سات بھیس ہزار اور نگ زیب بڑھا اور نازی سے مقابلہ کے لئے بنگالہ سے دلی کو چلاشجاع سے سات بھیس ہزار اور ناز ب خانرا کشار سے بھیل اوسے بنارس میں وم کیا اور بناری سے روانہ ہوکر کہی و بہو بچا او ہرسے اور ناگ زیب بڑھا اور کھی ہے کہ ڈیروں جو خوج اور نوب جانرا کی بیا اور ہو کے دیے بول کو بالنہ اور کھی کے ڈیروں جو خوج اور نوب خانرا کو بیا اور ہو کے دور کو کا دور کو بیا دیا و کا میں مقابلہ کے لئے بنگالہ سے دلی کو چلاشجاع سے سات بھیس ہزار اور ناز ب خانرا کی اور کو بی کا دیا ہے بیا اور نازی کے دیا دور کو بیا کیا ہو کے دیا ہو کہ کا دیا ہو کہ کو بیا کی دیا ہو کہ کرکے دیا دیا ہوں کا دیا ہو کہ کرکے دیا ہو کہ کا دیا ہو کہ کو کو کا خواج کو کہ مورک کہ جو دیا ہو کہ کو کا دیا ہو کہ کو کی کو کا میں کو کیا گئے کو کی کو کا میں کو کیا گئے کا کہ کو کیا گئے کا دیا ہو کیا گئے کا دیا ہو کی کو کیا گئے کا کو کیا گئے کا کو کیا گئے کیا ہو کرکے کو کیا گئے کیا کہ کو کیا گئے کیا کیا ہو کو کرکے کیا گئے کو کیا گئے کیا گئے کیا گئے کو کو کیا گئے کو کرکے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا کہ کو کرکے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کو کرکے کیا گئے کا کرکے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کو کرکے کیا گئے کیا گئے کو کرکے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کو کرکے کے کرکے کو کرکے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کو کرکے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا کیا گئے کیا ک

ر آبا داور اٹا دہ کے بہر میں ہے دولان بھالیون کی مذہبے م درنگ زیت میرارنش برسے شکست کھا ئی۔ اورنگ زیسی الطان شجاء کی ننگ ناموس کو برده سے تکال کراونگی ہجرمتی کرین پیا لوناگوارگرزرا وہ تلوارل*ب کرشیر کی طرح ہیسرے اگر* جی انہو<del>ن</del> درون کو ملاک کیا مگر آخر خود بھی ڈنا نی قنات کے امه نکےصاحبزاوے سیدعبدالقاورصاحب ونبادارون امرامین کہیں نہیں آیاہے مگراو نکی فرزند خو اجہ لرا *س کتاب مین کیا جا کیگا کی*ونکه انہو<u>ن نے محدمثا ہی</u> دورم ، ظفرالسُّرخان رُسترْحنگ روشن الدوله بار و فا دار کا خطاب یا یااه ئی امیرانه طور برلسری نگرخواجه محدیا حرصاحب حز داین تم است ر اجبکا دوسرانام رسالہ شطر کنج بھی ہے تحریر فرمانے ہیں کہ مجالدین زرب عاكمكير كم يوري واحبر سدهرطا سربهار يمورث اعلى سے شاہجان آبا دمین رون بخش ہوئے اور حب او بھی تشریف آ ب كرمعلوم بوئى كديه بررك خواج خواج كان خواجهها و الدين فقته کی نسل اگ سے ہن تواوسکی قدمبوسی کی آر زوم و ٹی کیونکا ورکھے طرلقیه مین سبعیت تنفی اورانهیں حضرات کی دعاسے مندوستان کی ت اسکے ہات اُ ٹی تھی دعوت سے بہانہ سے خواجہ محیط اسرصاحیہ ن قلعهمین بلایاا وربرطری تواضع اوراد سے او تھیں سندیر سبھایا اوربہت نقد وجنس سے کھی قبول افتان سے کھی قبول نه فرمایا عالمگیرآپ کابهت معتقد ہوگیا کہمی خواجہ کےمسکن برخو وحاضر سوت

ت كو قلعه مي*ن ت*كليف ديتا كها خواجه محد طا مرصاح<del>ت خ</del> مدینے کو تُشراب کے اور آب کے ص ں رہ کتے۔ پیچارو ن حضرات لڑھوا ن تھے اور ان میر یے ان جارون کی لیافت۔ سے کئے تھے اپنے پوتے یہ وات عظام اورمثالج كرام كوديه يت تحقه اون سي جواولاد ت کیاا در یہ بھی جا ہا کہ ایک نشا سزادی اون کے کا ح بین مغلانی بیطانی آئے گربین ایسے لئے برلیسندنہیں کرا کہم ببيدى مغلانى بيٹانى اوروہ با دشا ہزادى نھى بہوا ور تنگ

يدنوانسيستح الثرخان كيهت ليسنداكي مكرح لكه خاجره اورا ونكى خدمت كواسينے ليئے سعاوت سجها تھا او س۔ ال میرنجستی کی سگی بهن سے گروادی سبديها والدين نقتنب كي اولا نتح الشرخالضاحيج وولت خانهين كذاب سربلندخان كي بهن كي كوكهس مدمحه خطفرا تشرخان توراني مخاطب ببرانياب خفيرالتهخان واركى رحلت كے بعد خواجہ ظفرانٹرخان صاحبہ یں شاہ بن شاہ نشاہ اور ناک آریب کی سرکار میں معززعہدے پرمتار ئے اور بہت حلد کارٹایان کرکے نزقی کے سات پانزوہ صدی اور بوارك منصب كوبهويخ اورلواب ظفرالتنفاكل خطاب حال كباما ۔ اونکی آنکھھون کے سامنے لا نہور کے معرکہ میں رفیع الشان اورجہان شاہ را و نکی حذمر وا ولا وخاک حزن میں مل گئی توا و نخا دل دنیا کی نایا بُدار می کیھا ، جاه دحتم حيور ګرحضرت ميرا ن شاه تجمهک یے عرفان الہی کے حال کریے میں شغول ہوئے جھنرت میر ب سلساح شِنته صابر بیرے درولش کا مل گزرے بین اورشاہ احب شیتی صابری کے جانشین اور شاہ ابوالمعالی صاحب شيخ محردا ؤد گنگویبی سے ببیت اور مجاز تھے اور مشیخ محد دا ؤوصاحب ینے پدر مزرگوار حضرت شیخ محرصاد ق گنگوہی کے جاتشین اورخلیفہ تھے

لتفضيل مرقوم میں جو نکہ آپ قوم کے کھے

یل و ل کی زبا بذن پرراستے ہیں آ ہے کی رحلت رمصنا ن المہارکر

بزگا کہسے برط صاجیلا آتا ہے اور او۔ يرعب الترصوبه واراكه آبا وتحبى مبن توميران تعبيك صاحب فرماياً ، تم پھرا بنی کمر ہاندھ لواور فرخ سیرکے پاس بہور کیج جا وُ او منہوں ۔ بزار ہوگیاہے میں اب اس عالم فانی کے دہندون میں نہیں بڑناجا اور در وبینی کی لینت کے سامنے ہفت ا قلیم کی سلطنت کو بھی یے حقیقت حالم ون مگرمبران صاحبے فرمایا انٹر کی مرضی کہیں۔۔ے کہ تم بھیر دینیا دار ون

من پہنائے جا وُا ورثم دینیا داروں کے ہی لباس میں مرو مگ ہے۔ ریخر سے باطنی دولت جو ہم نے تمہین مخشی ہے اسے د ما د طوالیت الماوی مورایی سے ایسان وین فرح وسے مجھے کھ مد گمانی ہوا ور لینے کے دینے پرطرہ ده ا دسر سوحاً نتے بین اور کہی ا و دسر میران صاحبؓ نے فرمایا افسو<del>ر</del> یاس چلاجا سرطرح بتری ترقی اور متراعروج ہے۔ بمى سجا وه رنگین کن گرت بیرمغان گوییه كه سالك بيحنم بنوو زراه رسيممننرا ن موکر فرخ سیرسے کہاجنا بعالی بذاب طفرانٹر ایک خ ے معرکہ میں یہ شربک تھنے اگرایسے لوگون کی قدرافزانی کی۔ س کی قدرا فزانی موگی۔ فرخ سیرخود ان سے اور ان کے تعلقا ب کے تھدسے ابتاک جلے آئے تھے بخربی واقف تھا آپ کا فوراً بخشى سوم كرويا اورمنصب بنج سزارى اور انواب ظفرخان رستم الكرك

ياحب فرخ سيربخ جاندارشا ه يرفتح إني توآب يمفت سزارى عطا فرمايا مكرحني بهي روزمير اب ظفرالته خا <u> مگیلے سے دل رکھی اینا رنگ جایا اور اواب روش الدوا</u> كحضطاب يرياروفا واركالفظ اضافه بهواجو يهكية تحقير وسي بادشاه بثنان وتخا كود كمحكر بعضرار كاربهلطنت حليته يقي مكرا نخا تقے حب انکی سواری شہر میں نکلتی تھی تواشر فیون کا بیلا ہا بے سربریکئی طرہ حوام رہوتے تھے اسلے لوگ انھیں طرہ ہا زخان وت نے وشمیون کے مہذمین خاک بجردی تھی اسمے ت کیسلا ہوا ہوتا تھا ضاحب ما نژالا مرا ہے لکھا آ ، روسش الدوله كوعرفيج مبوا وه حضرت محد شاه بيا كي رضاعي بس واکیونکه روشن الدوله کومحدشاه کی رضاعی بہن سے مزاج میں برا تحقاوه ائلی با د شا ہ سے سفارٹ کر تی تھیں اور با د شاہ اوسے قب مًه حوِّلُهُ صاحب ترالامراء صرف مورخ مين اوتفيين بهايسے خاندا بي لوم نہیں تھے اسلئے وہ اس سے سوائے اور کمالکہ سکتے تھے یہ راز ون تركبونكركه اسكتا بخاكه بواب روشن الدوله كي ثين مجيبا ن خاج محصالح اور خواجه محدثیقوب اور خواجه موسی کی بیوی ا ورنگ زیب شام لنىل مى مغین حن بهن كى سفارش كى طرف وه اشاره كرياتے بين و مرافزا ر دستن الدوله کی ختیقی بچا زاوبهن پانجینیجی تھین اسی باعث سے وہ یا دشا ہے زنا ما محلون مین بے تا مل اتنے جاتے تھے اورسگیات اون سے بروہ مذکرتی تخيين بذاب روشن الدوله جونكه البيغ ببرومرست دست بريسه مغتقد تحقه اوب

یے وولت ہے قیا س دے رکھی تھی اس کئے <del>آئی</del>ے اپنے پیرو مرسٹ وح کو زاب بہونجانے کئے خاص جاندنی حوک میں برسنری سجد بنائی جو ِترالی کے قریب واقع ہے سم سلام ہری میں بعد و فات حضرت میران تھیک احسینے بنائی اورسرسے إون تک اوسے سونے میں غوطہ دیدیا جب بادشا داری جاندنی جوک مین سے گزرتی متی تواویسے دیکھکرخوش ہوتی تقی۔ اوراتك يورب محمسياج اسے أكر عرت اورغورسے و يكھتے بين اس بجدمين نا درمثنا وا فشار لال فلعه سيے نخل كرا ً بيٹھما تخياا ور دېلى سے قتل عام كا کم دیا تھا اس وا قعہ کے سب<del>س</del>ے تمام انگریزی سفرنامہ لکھنے والون لے اپنی یٹ مین اسمسجد کا ذکر کیا ہے می<sup>ل</sup>ن اسمسجد کی کیا تعربی<sup>ن</sup> لکھور<del>ی</del> از ا چہ بیا ن اوس کی پیٹیانی بریہ تاریج کندہ ہے۔ بہعہد با دشاہ ہفت کشور سلیمان فرمحہ مدشاہ داور به ندرسناه بهيك ن قطب فان شداين سيربيت درجها طاق ضرايها في است بيك تدوي الله الم الدولة ظفر خان به تاریخیش زهجرت تا شمارکست بزاروبكيصدوسي وجهار سست اسمسجد کی تیاری کے بعد خطرت بزاب روشن ر فاہ عام کے لیے فیض بازار میں عین سراک بر دوسری سنہری مسی بنا تی یہ ہیلی مسجد سے ۲۳ برس بعد نیار ہو تی ہے اسکی بناکی بہتاریج ہے۔ روش الدولظفرخان صاجودوكم كردتمب طلائ مسجور شاشتباه مسجد علائ مسجر عاروبي كاه وص صاف اولشان ارجيم كونزويد مركه رابش ضوساز وسنووياك ركناه

مین واقع ہوئی ہے ایسلئے یہ قاضیوں کی الدوله كا دارث با في ہے، أكّر جير اس مسجد كي تاريخ بع بنا نی تقی اور میر بھی مینے مسنا ہے کہ ایک مسحد نے بیرومراث کی خوشنو دی۔ ومثن الدوله کے بیان کوختم کرنا ہون کہ آپ نے جوراً يوىن ذېچىسلاتللى*چە ي كوطادع ا*فتاب-ں وفات یا ئی آپ کی تاریخ وفات س بروہ آپ کے ہی عہدے کسی موترج نے نکالی سے آکا برا توار قدم شریف کے احاطر میں ہے۔ با الفعل مجھے بہان یہ امریمی لکہنا ہ نہ دردگے نا ظرین اگرسیر المتاحرین کو دیکھیں گے تو اس ب روشن الدولد کے آپ کی بزرگی کے خلات إورا ويخيس آب كي طرف سے سورطن بيدا سو گا اسك مين <u>ختائ</u> و

ب نا مه تخریر کر دون و مهو نها -<del>>>>></del>

تنسيلم جناب تطاح اجمح ناصرصا بدر بزروار خواجم بردر دصاحب متالسطيها

516. بخارى بن يلاق . كارى بن اما م على بويس بن مامزین بن مام حسین العامدین شهیدگرملا ن اما مرسی ابن امام مرسی ابن امام جعفا بن على مرتضى بن خواجه ابوطالب ابن عبينات بن قصي بنابشم بن كلاب بن لوی ا بن مره بن نفنه بنالب بن مالك بن حرکيه بن مرركه بن كناينر ابن البياس ابن مصر بن ملت بن ليمان ابن مل بن قبيد إبناليسع بن عنوان بن آ دو بن نزار ين ثابت بن تاریخ شارح بن ارابهم بن ادر بن سرویع بن اریخو بناميل بن ناجور بن قالع بن عابر بن ار فخد بن مالک ابن موسع ابن ادرسی بن برد

پرنسبنا مرجوین سے خواج محسد واصر صاحب کا کھا ہے اسی کے قریب قریب اس میں جو اور میں ہوتا میں سے جو مطبع صفدری میں ہمقام کھا ہے اس کتاب کا نام کے افران السما سے ہے جو مطبع صفدری میں ہمقام ہم میں جھی بار شاک ہو گئی ہے ناظرین ہا تمکین طبیق فرائیں اسس کی تا بڑر کیلئے میں بہان خواج میرا تربن خواج محد ناصر صاحب کی گئی اسب سمالی فرافع میں بہان خواج میرا تربن خواج محد ناصر صاحب کی گئی اسب کسفدر کہرا کے جند اشعار نام کی صاحب اور آئے ہوئی کا نسب کسفدر کہرا اور خاص ہو جائے گا اور خاص ہو جائے گا اور خاص ہو گئے اور وہ اشعار بربین کے علاوہ اور بہت سے کمانہ ان اشعار سے ناظر بن کو اور خاص ہو گئے اور وہ اشعار بربین ۔

## اشعاربيان واقع سيسسرائره

تا بوقت ما معنون می دست. وستخط و مهرستهان نا مدار وزر کیسان مدینه الیستند خوب تخشیقات شان فرموده است ایم و بیش شهر بدوستان مهر و درا نیر بردست کروه بود ان سنب مرکه از عهد تعبید شبت بروس بود بهراعشار از شریف کهم گشته نهند شاه توران کزمردیان بوده است از نجارا همسده جد کلان شاه اینچاهم چ تحقیقت منود

ماحباسبت ويه كامل اعالم واللعزيمية عام درمح م کر داز د شب اسفر ومحسدم كروا زونياسفر آنكه إيثنان راشهيد آمرلتنان وخترشا بأن ابن من روستان الجندتا ورقبط اخوان شان الأردوسلط الربيول أبيج جانب اندرين دمنتشس اسرکنی سیب انگرده بسیج یاب أمدا ينجا آخر شاريجها ن بردرشس شام نشنه آورده عرض برمزار حضرت خواجه كلاك جالتين مسندارشا دبو د A A PORT OF A STATE OF خواجمبرك راسمى اوجداست

تقل ازروسے آن برارو كصدونا من عشر فيد تا رخينس بو د نا بي عشرا. والدسنس بواست تحالثه خان اوبذات خود نكرداين راقبول شكرميرتا سنوزاز ببنث غهرسا دات صحبيح الاثنساب والدا وحضرت خواجب عوض اوا يا حدًا تقصيب عازما ن حدبسلطان بازسلطان احرست

11

اینکه بوده میکسان را در دمن ر جلة ابادحسيح اندر لسب ابرمزار حواجبت مقام افضل کلّی برحصا دی یا فنه كا في آمد نابران عالى جناب النكه اورالعت شدا مرنشان حضرت بریان دین جدمسعود أمده لأزم تؤسم لا بن مكسيت قاسم وشعبان دگر مربان دین المالقي المشسعلي اكبرست والدايثان لقى بن تقىست المقروسجاده دالنش اطرست ماوراوفاطه بنت بنى ست

والدابشا ن محسب مدين على سيدبرحق خداؤيرصد ہم بہ ظاہرہم بیاطن انتہاب در النش رالمترن باشداران والدسن سيرحلال الدمن بوط تاا ما محب كرى الألى نتان ستعدالشروزين العابين والدسشس محمود رومي بن بلاق بازمجي الدين ومحمودا خرست والدسش حضرت مام عسكري كست ليس رصاي كاظم بن جغر والداليثا بصين بن على ست

م برجست بدیا دوبراکشس سلا **م** يؤاب روشن الدوله كي شنادي مست ركطف الشدس بيرشيرمحه فادرمي نبيره حضرت سيدتاج الدين بوكرين عبدالرزاف بن غوث القلبن مي الدين سيرعبدالقا درحب لابي رضي الترفيب كي وخترسے ہوئی اور او تکے بطن سے نوا ب روشن الدولہ کے گھرلی نقام فرمايا شاه ببيدار ينجوخواجه محدنا صرصاحت شأكر دصاحب علومنه ورحضورا ومخنبن سدارول كهاكرية تفسطة أيكي تابيخ ولادت يدلكهي دروجود آمريج ذاست آن ولي شركبالات المامت ارحسيلي سال نا ریخیشس مراالها مهث وارث عسالم أمايين وع

علی صاحب مرحوم اپنی یا د دانشت *ین تخر بر*فر ماتے مہرِ كاجوخوا جرمحه ناصرصاحب كخانا نخطخوا حرمحه ناصر جانب شمال شاہ جونظام الدین کے باغ میں واقع ہواہے یہ باغ ش ب سے بوتے شاہ نظام الدین صاحب صدر کی لکیت کہلا ابے ۔حضرت سٹ بصاحب بحبى ولى كامل اورعارت بالشريخة رحمته الشرعليه خواجه محدناه رصاحب سر كرمين بيدا موئ اوس مين زروعوام رك و آبیاسے پدربزرگواز مضب دار تھے آب با دشا ہزادوں کی طرح نا زویغمت سے سات پرورش یا نی آب نها برت حسین وخولصورت تفح حب آب سوار موکر نظافت تنف تو آب کی إرى مے جاروں طرف تما ثنائيوں اورسٹ تنافوں کا ہجوم ہوتا تھا اور ہڑ ں اور امیرا وراجبنی آب سے سلام سے لئے جاتے جاتے کھر حاتے تھے اور آوا ترتحے لئے علوم وفنون عرب کواپنے والد مزرگوار اور اپنے وا داخوا جہر سے حال کیا تھا۔ باب داواچو نکہ عمدہ دارتھے اس لئے سسبہگری سے بنرکوآ پ نے کمال خوبی سے سیکہا۔ آیکی عمرا بھی میں برس کونہیں بہونجی تنبی جو ہ نا ہی میں آپ کی ناحن بندی ہوگئی اور آئی اگر ایک لشکرے سروار بنائے گئے آئیے به خدمت غربی سے انجام دی اور دنیا وی شان و شوکت میں بنے داد کے ش و بخ بچئے۔ گرعونکہنبی ناطبہ اور خواجہ۔ بدیہا والدین نقشیند کے پوتے ب ظاہری علیش و ارّا م سے محظوظ منہ ہوتے تھے۔ اور ہات بات میں ایکا دل جاثاتها دادا باواكوتهي لبطأ هراميرا ورباطن مين فتيسه بايته تحقه ممكا تھے تدرسول کی گدڑی یا داہا تی تھی۔قالین پر مضے تھے توحضرت فاطمہ ی بس جاتا تفا۔ مزعفرا در بر ما فی کا لؤالہ اتھاتے تھے مولی علی کے جوکے سو کھے ٹکر ہ بان رجب مرصفه عقر- برت می فعلیاں ذیش فرماتے توحفرت امام حمین علیالسلام

ب فتح الدّخانصاحب نے حام شہا دیث نوش کیا اور اس کے بعد فقيرمعو كئے اور محل جھوٹر کراور مبوی بجوں کو لیکیرا کہ خواجه محدنا صرصاحب کے سات گھرکے سب چھوٹے بڑے الا اللہ کہ کرفق ے اور فقر فاقد کو اینا فخر سمجنے گئے۔ حواجہ محدثا صرصاحہ سے پہلے آپ نے درگاہ آلہی میں یہ دعائی کہ اگر میں سیج میج بنی فاطریہوں اتنارزق منه کی کمیں لگا ناردوو قت کھا نہ کھا وُں چینا بچہ آپ کی ہیر و عا دودورات بھی آپ کواور آپ کے اہل دعیال کو کھا ہے کے ۔ا نہ آتا۔ آپ ابھی کسی بزرگ کے مربد بنہو*ئے تھے گرمجا بدہ کا بی*حال تھاکہ روزونم تقے حیاوں رہے کیہ گھینچتے تنتھے۔ یا وآلہی میں سردی کی بہاڑ نسی را میں کا ٹ ون نکا لدینے تھے اور معبود کی بندگی میں گر می کے لیے لمیے ولوں کوشام یتے تھے بعثا کی نازسے فارغ مہو کر حجرہ ہیں داخل مہوتے اور محرہ کا در دازہ نبا ر لیتے اور دوزالؤ مبیم کرایے دونوں یا وُل مہا لوں رسی سے مفسوط باندہ لیتے تقے تاکہ اصلاحگہسے جنبش مہوا ور او تھنا چاہیں تو بھی نہ او تھا جائے۔ یا دالہ ہی

حجو نخا آجا تا تو اوس رول سے اپنے بدن کو ماریتے اور نفس سے مخاطب و کرفرانہ خطا کار تو کیوں سوگیا تھا آ نکھ کیوں لگی ۔ خدا کی یا د سے کیوں غا فیل ہوا کبھی حجرہ يس مبغي مبغي ايسااستغراق طارى موتاكه جار جاريا إلى إلى دن تك كهان بيني كا بی کے ٹازی اور آپ کے بحیر جمرہ میں جہا ناک کرد تکھیے کہ مبا وا مرے۔ ے نونہیں رہ کئے تو دیکھتے کہ آپ باطمینا ن خا زمیں ہیں یا مراقبہ میں اس سخت ِشَا قَسْحَنْت مِیں آپ نے برسوں گِزاردسے اسی طرح ایک بارآب کو نەرىتىچىمىنىڭە مات دن اور چىم راتىس گزرگئىس ا درسا توپى رات بجى آ دىھى ی تھی جوموسم کی گرمی اور بھوک اور پیاس کی سختی سے آپ برصعیت طاری ہوا كى طاقت نے جواب ديريا۔ نا توا نی شے سبب سے آپ كی آ نگھ جھيكى تھى كہ آپنے ، آتطاکرایی میرا یا کوز دوکوب کرنا شر*وع کی*ا اسی حال میں وہ تا ریکہ ا ورحوام رگارتاج سربر دِم سے ہوئے تھے۔ حواجہ محد ناصر کا و ہ ہات مکر السب حبرمیں رول نقاا ورارست اوکیا اے محدناصر پر کیا جبروستم ہے جو تواہیے نفس پرکے تحقے معلوم نہیں ہے کہ تو ہارالخت حکرہے اور تیرے بدن کی چڑیں ہمارے و بہونچاتی ہے زہارزہماراب ایسانکرنا اوربیمحت اورجعا تونے اسے اوبر کیوں المبزى سے ۔حواج محمر ناصرصاحب بیرحلوہ و کیجھکر تھرا گئے اورا پ نے دس عرض کی کہ حضور مرف اس غرض سے کہ عوفان الہی حال ہوجائے گا اور حواجہ محمدنا صرصاحب كوابيغ سيندس لكاليا اورجودو لت أب كسينه مين تفي وه خواص

ا محنا صرصاحب کے سیدنہ ہیں ڈالدی اور پھراون بزرگوار سے بچرہ میں بیٹیے کرخاج محدناصر صاحب کو بیٹ بیٹی کر باطنت اور محنت سے باتے ہیں وہ ان کی آن میں خواج محدناصر صاحب کو حال ہوگئی۔ خواج محدناصر نے جہران ہوگر عوض کی حضور اپنے نام مبارک سے اس ناچیز کو آگاہ فرما ہے۔ فرما یا بین حسن مجتبے بن علی مرتضائی ہوں اور نا ناجان نے بچے خاص اس سے نیزے باس بھیجا تھا کہ میں سختے معلی مرتضائی ہوں اور نا ناجان نے بچے خاص اس سے نیزے باس بھیجا تھا کہ میں سختے میں موحود معرفت اور ولایت سے مالا مال کردوں۔ یہ ایک خاص نعمت تھی جوخا نواوہ نبوت نے میں موحود میں سے تبحیہ اور انجام اس کا مہدی موحود میں سے تبحیہ اجازت دیتے ہیں کہ اس نغمت سے تو جہان کو سیراب کراور چونجھ سے طالب ہوا و سکو فیض بہونچا تاکہ پیسلسلہ کھیلے مگریہ ساعت جو ابھی کچھ ویر اور باقی رہے گی نہا بیت ہی مبارک ہے۔ اسوقت توجس شخص کو ساعت جو ابھی کچھ ویر اور باقی رہے گی نہا بیت ہی مبارک ہے۔ اسوقت توجس شخص کو ساعت جو ابھی کچھ ویر اور باقی رہے گی نہا بیت ہی مبارک ہے۔ اسوقت توجس شخص کو ساعت برا بھی ہوئے اور دنیا میں جگیا رہ بگا۔

خواجه محمی ناصر صاحب نے حضرت امام حس علیہ السلام کی روح پاک سے التماس کا نام الم کی حضور ریط نقیج آپ نے اس خاکسار کوم حمت فر مایا ہے اگراجازت ہوتو اس کا نام طریقہ حسنیہ رکھا جائے اور اس نام سے اسے مشہور کیا جائے کیونکہ آپ کی ذات والاصفا اسے حضرت امام حس علیہ السلام کی روح مقدس نے اپنی اتحلی دانتوں میں و با کر فر ما یا اے فرز ند میدا وروں کا کام ہے کہ اپنی نام و منود کے لینے طریقیہ کا م بھی نرالارکھیں اگر سمکو اپنی شہرت جدامنظور ہوتی توہم و نیا کی زندگانی میں کوئی میں کوئی سلسلہ اپنے نام سے علی و منسوب کرتے اور آسے حداشہرت دیتے۔ مگر ہم سب فرز دان سلسلہ اپنے نام سے علی و منسوب کرتے اور آسے حداشہرت دیتے۔ مگر ہم سب فرز دان مور سے ہمارا نام حمد ہیں امرانا مور سے ہمارا نام حمد ہیں اسلے اس کی منات صفات محمد ہیں اسلے اسلام اسلام کوئی ہیں اور دریائے محد بیت میں غرف ہیں ہمارا نام حمد ہیں اسلے ہمارا نام حمد ہیں اسلے ہمارا نام حمد ہیں اسلام

ت نہیں سے گر حونکہ و نیا وی زندگی میں سبیت کرنی بھی آیا۔ ورطر لقت ستربعيت سمح خلات نتعمي حا لسلام کی روحانیت عالم مالاکوخلی گئی بنوا جرمحمد نا تھے اور آپ سے کھالنے کھنکار نے کی اّ واز بھی نہ اتنی تھی۔ رہ رہ کر سب نەرىتىمىغەن كاانىقال تونئىين سوڭياسىپ-حل ہوئے تھے آپ کے مجرہ کے وروازہ پر منتھے دن رات میراویتے تھے اگررات ت نین را ما تی تو چیری چو کھٹ پر اینا سرر کھ کر زمین بربر رہتے اور کھوٹ ی دوکٹری ياربهو كركيم ببيخة حاتتے اورخيال فرماتے كداليبانهو ا باحان ك ہے پکاریں اور میں بڑا سوٹا ہوں کھا ٹا بیٹا آ پ نے بھی حجبورٹر دیا تھا جب کھانہ کا وقت ، محل میں اپنی والدہ ماجدہ کے باس تخاتے تو وہ بتیا ب موجا تیں کسی ع بزیا ما ماہے کہنیں ذرا خوا جمیر کو تو با ہرسے بکر لاؤ آپ حب ظرمیں آتے تو ومکھد کر دیا روں روتیں اور فرما تیں بھلا بٹا تھارے باپ نے تو ونیا کوخوب سابرت ب طرح کے عیش آثرام او کھاکر کمی عمر میں چیوٹرا تم ایسے کہان سے وہ آگئے ج

ں ققیر سوئے جاتے ہوا ور تو اور کھانے بینے کا بھی ہو ش ہما یرے بعل کی رَبَّت زر دیڑی جاتی ہے اوا وُمیرے ساسنے مبی*ھ کر*کھ عجلتي جاؤل كي خواج مير وروصاحب ناجار كھاننے لئے سطے لاراً لنسوشكتے اور المُحْرَكِيديت بي ا ماں جان ماريئے يا حجو ڙيئے ، تو بغیرا باجان کے نوالہ حلتیا ہی نہیں۔جس طورسے خواجہ میردر دھ سے د لی محبت بھی اسی طرح ہو اجہ محد نا صرصاحب کی ا ٹکھو بکی ٹھنڈ کے كليجهرى كورذا جرمير وروصاحب بهى مخف بهي سبب ثفأ كرحس لنے خواجر محدنا صرصاح<del>ت</del> فرمایا که اس ساعت سعید میں حب شخص کم ے کا اوسکا اور نیرانام تمام عمراً فتا ب سے زیا دہ روشن رسٹکا اور اقباسا دنیا یا دکرے گی۔خواجہ محد ناصرصاحب کوخیال آیا کہ اسوقت میرامنجہلا بعنی وميرے باس سوتا تومیں اسے بیعت کرتے پر نعمت محد بیرسینزمیں ڈالد نتیا مگروہ س کی توجان ہے اس وقت بہاں کہاں اپنی ما*ں سے باس محل میں بڑاسو* سے لاؤں اور مرا د کو نہونجا ووں۔ بیسوج کرا ہے ہے حجرہ کا بے در دازہ کے نیچے جو سیڑھی پریا وُں رکھا تو یہ معلوم ہوا کوئی شخص و تاہے اور پاؤں اوس کے سر رپر پڑا ہے مگراندم مرياً كيا كي فراياكون سوتاسي-را - حضور میں ہوں خواجہ میریہ کہ کر خواجہ میرور ئے اور آداب بجالائے اور اپنے بیارے باپ کوزندہ دیکھ کرخوشی ' ش میں روسے گئے۔ عنايت سيعن شانجنتي سے ججرہ بين أو مخواجه مير در دصاحب ابنے وال

سات حجره میں تشریعی ہے گئے اور خواج محدیا صرصاحت خضرت امام حس علیالسلا ی روحانبیت کے قدم ریخہ فرمانے اور دست فقرعطا کرنے کا سارا قصبہ بیان کمیا بیر سے اسيغ بزرگوں كى زبانى اتنا ہى كسسنائقا كەحضرت امام حسن عليه السلام كى روح باك تقورى وبربين تعليم فرماكرخواج محدنا عرصاحب سے رحضت ہو گئے تھے مگر خواجہ م باحب علمالكتاك بين تحرر فرمات مبي كرحد ناامام حسن على السلام ي روح مفارس ت و ن تک میرے والد ماحدے یا س ججرہ میں رہی اورسسلوک محدریہ خالصہ <del>کا</del> لمهرواكر حبنت الفرووس كوسد ہارى- زے لفسیب ایسے مرشد کا مل کے اوزیسی ت خام بمدناصرصاحب حبیه مربی خاص کی حنبوں بے سات شابذروز اسرا مرفت سكهائے اور انہوں نے سيكھے ۔خواجہ محد ناھرصاحت اوس وفت حواجہ م وروصاحب كواينا مربدكيا اورمحدست خالص سح فيصنان سي آب كاسبية وشاعظم بنا دیا اس حال کوخواج میرا ترصاحب نے اپنی کتاب بیان واقع میں بہی مخربر فرمایا

ہے۔اسکا بہاں لکھنامناسے،۔

تخراس راكشت اندراين حمين بیش حیش عالمے و مگر کشود درستنها دث خارج ازوسم فكمال اندرين مدتانشسة قبدا و گه در حجره نمی نسنسه مو د باز أمده بيرون الماست مي منود مى شداندر تجره مے حرف و كلام لمتفت سوئے دگرا شیالت د جزظور ورحانی نبو د

فتستين خلصه يافت ازروج حن مغت روز درتنب مها ن مجره بود گشت ناز ل عالم روحانیا *ب* تبجنا ن بريك عبادت باوضو جزرات بنج مكتفه بيهنساز محوش جو رصوت اقامت می شنود يو ن صاورة فرض را دايس سلام أشنائ واب ووراصلانشد گوئيااوفنپ دجهاني نبود

بورخودرا واقفت این رازگرد روزمفتم چونکه در را باز کرد المنکدمی باشد کسیسه مه بدر صاوق آندراست رفي استمر واشت تشريف شريب ايرسن كاميئے سعاد تمند كيشسوايس سخن نينة فاصعابت كردهات خلق رابرا مرحق دعوت كنم امرسث تادعوت امت كنم دین ما دین محدمیت ولبس خالص ائين محديبت وكسبس يرقصيه برمده كي ناله كاسب بثره كاناله ا بك محله كانا م تقاجوا م ما بربها ركنج سے جانب فرب آباد تھا اس محلد میں تمام سادات خوا فیرستے تھے ب تادری جوخواج میرور وصاحب سے نا 'اجان تھے اور انکا نفٹ رعده كفا- اس محله كے باس ايك ناله بھي كفا اس ليئے كسس محله كأمام ناكه اور عده صاحب م امسے سات ملكرمبرعده كا ناله شهور سوگرا نفا- عيركثرات استعال ہے گڑ کر ہبرمدہ کا نام کہلانے لگا انسی محلہ ہیں نوا ب روشن الدولہ کا فیل خانہ اور رخامذ - اورطوبليد اور ولوان خانه اورزنانه محل تقفي اوراسي محله مين بير حضرات بشتقے اور حواجہ محدثاصرصاحب اور آپ کی اولا دکی پیدائش بھی اس محلہ کی تھی م محله كا نام چير برف خاند موگيا كفا اب بير محله ويران موگيا سب اوراسكا نشينان بھی یا تی نہیں ہے ۔ اسی محلہ سے متصل خواجہ محد ناصرصاحب سے بزرگوں کی ہڑو اُرتھی جس میں سوائے روشن الدولہ صاحب سے اور تمام بزرگ اور حواجہ محد ناصرصاحب سے خسرسيد محد قادري اوراونکي والده وغيره اوراک پکي والده اور ناني دادي صاحب ب مدفون من مگراب فقیر فراق او کا بینه نهیں لگاسکتا ہے کیوکیصد مال گزگئیں

أنقلاب يخ قصروا يوان كؤاجا لزكر وبرانه اوروبرا لوں كو كانشا نہ رصاحب اورغوا حبمير در دصاحب كي وروكيشير اور كمالات كاث وقنت سے برمدہ کے نالہ بہونچکر دو ان صاحبوں کی زیارت کی اورکہا ان مقام کو چیوڑ ویکے مگراٹ نے لیے ندنہ فرما یا کیونکہ بادات اورمثنانج معيوب سمجته تقحاور ہی جیا دن ہے جا ونیوں میں نٹرنیٹ اور اون کی بہوہٹوں کا لمان رعایا برانی دنی کو جیوز کرشا بهجال آباد مین گئی لگا چن بازارون میں رات دن کٹورہ بحثا تھا و کئے اور بہبروں لامینے لگے مگر حووضع دار لوگ تھے لینے محلوں میں آبا و تھے نت تکلیف موسے لگی سقانہیں جو یا بی لائے حلال حوری نہیں جو کمائے بنا رہ فضائی نہیں جو کھائے گئے کا سا ان ملے اب اچار ہو کرساوا سیاوا ہجاں آیا دمیں آئے۔ اورنگ زیب کی بہو ور رور وصاحب کی مریدا ورمعتقد تھی ہز ی قدار النجاکی که آب ناجار موکئے اور آپ نے نتا ہجا یبا نگریه فرما یاکه هم تههاری لال حویلی یا شناسجهان آبا و سیکسی ں جاکر سرگز نہیں رہیں گے جیسے جھونیڑہ ہمارے اس برمدہ کئے نالہ ، قطعه لیکر نو مکان جھوٹے بڑے اور ایک بار اکے بہت بڑاصحی تھا اور ایک مسی ننیا رکروائی آتھ مکان آپ کے عزیز اور آیکے ، بجی ں سے لئے بتحریز کئے اور لذاں مکان بارہ دری کے بہلو ہیں آ ۔

ا پہاں اس نام کاکوئی شخص نہیں رستاہے کہاوہ ولی نے پچریہی حواب دیا کہ بیاں نہ کو ٹئی بزرگ رہتے ہیں نہ ہے جس کا نام عذاجہ میرسے اوراس کی عمر ۱۱۰ سما برس سے زیادہ بہار ں او تھیں خواجہ میرور د کو پونچھتا ہوں۔ لوگوں نے آپ کے ل اور د ن میں مثلا ہے۔ سو کھ کر کا نٹا ہو گئی ا ورص ان كاجراب منكرميرے دل بين برااضطراب بيدا بو كيا ہے۔ را توں كور و ارسابول اور دغا کرنے کرتے ون کال دیڑا ہوں۔ آج رات کو کھی درو د شریف پڑھتے بڑھتے

یس سے زیادہ بنیں ہے نورانی لیاس میے ماتے ہیں اے شخص تو اتنا کیوں بت<u>قرار ہے۔ تیری ہ</u>ی جوام ردرو کی وعاسے انجھی مروجائے گی۔ یہوگیا اوراینے نمام مکان کومعطر مایا۔ مجبے نقین ہوگیا کہ میراخواب سچاہے۔ سے باقی رات کا نتنی مجمے دو محرموکئی اور صبح ہوتے ہی ہیں ہوی کو سنکرا بنی گردن نبی کرنی گرواه محدنا صرصاحه باکداون مزرگ کی نسکل صورت کسیری تھی اوس شخص نے حب جلبیہ سان کا اوس طالب خارم محدثاً عرصاً حب كهاآب بيضي اورخواج ميروروه رناصرصاصبے فرمایا انڈ کا نام نہیں یا دیسے اس سے بڑہ کراور تعویز کیا ہوگاہی کا ب تعویز لیکر *گو گ*یا اور اس کی بیوی اچھی مبوکئی اور آ ہے حضرت ب اور خواج میر در د صاحب سے فقراور باطنی کما لات کی شہرت د تی سے بنگا - تان مي ببيونجي ايك عالم آبِ كاگرويده هوگيا جو نكه خباب ماه على الساله كارننا وتصاكه عالم ظاہر میں کسی كامل فغیرسے سبیت كرلینا اس لئے آپ كومرشد كامل كو اولاومیں ہیں اس لئے ہمیں بدوہیاں کیا کہ ہم خواجیس بدیہا والدین نقشبند رضی النہ عندی النہ عندی النہ عندی اولا ومیں ہیں اس لئے ہمیں اپنے بزرگوں کی طوف رجوع کرنا چلسئے اور اپنے گر کروسلسلہ درویشی کو بچر ڈیمون شاہ گلشن درویشی کو بچر ڈیمون شاہ گلشن صاحب محد دی نقشندی اسوفت دہلی میں سامسلسلہ نقشند یہ کی نسبت کا مل رکھتے ہمیں ابنا آبائی سلسلہ انسے کھئے چنا بچہ آپ اون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ او لئے اولئے بیت کی درخواست کی۔ شاہ صاحب ہے جو کچھ اس کے جواب میں ارشا و کہا و ہم میں دوسرے جام میں لکھتے ہیں ۔

و و سرامی الله صاحب عن شاه محلش صاحب ی مفرت جرام محرباص صاحب مرحبت ورفن نفستندی صرت مواجه محرباص صاحب مرحبت ورفن

خواج محد ناصرصاحب من حصرت نناه گلنن صاحب طریقه محدید کے حاصل ہونے خواجہ اور اپنے جدا علی حضرت امام حس علیالسلام کی ببیت کاحال آب برطام کریا توائے خواجہ محد ناصر صاحب کا بڑاا دب کیا ور فر ایا اول توائیب ہمارے صاحبزادہ خواجہ بہا کوالدین نقشند رضی الله عنہ کی اولادیس سے بچر حبنا ب ام حس علیہ السلام کے دب سے بیری کیا مجال سے کہیں آپ کوابنا مرید بناؤں تبییرے آپ وا دا جان ادب سے بیری کیا مجال سے کہیں آپ کوابنا مرید بناؤں تبییرے آپ وا دا جان ادب سے بیری کیا مجال سے کہیں آپ کوابنا فرما جے میں تواس برکسی اور نسبت کا جب ایک اُن میں آپ کوفقر محد یہ کی نفرت عطافر ما جکے میں تواس برکسی اور نسبت کا کہیں بیا کہ بیری اور بیری مرت درادہ ہیں میں آپ سے فرمودہ کوٹا ل جن بیری کیا ہے کہیں کیا گوئی ہیں کیا گوئی ہیں کیا گوئی ہیں کیا گوئی ہیں گا

ہے میں بغیر بعیت کے آپ کو تنا دو گھا اور را ي<sup>و</sup> دون آپ گا ه گا ه نقيرخاند پرتشريف لا يا <del>کيئ</del>ے۔ علا احب مذاق شعروشاء ى سم بھي ہي اور فيقير بھي مو ذ يعلما فضلاحكما رشعرااوني اعلى آب كي خدمت ميس حاضا بالبرتين مبرزاع والقاور سدل مخلص آب كياس مود ورشاگر دھی۔مگراوستا دینجہ برلاعلمی ظاہر کی ہے کہ نہیں معلوم ولی ک التُذُكِّلَةُ. إسدى شاگر ديمج بيرحفرت كى لاعلمي الكل *بجاب ك* وہ نتاہ گلش صاحب کے نتاگر دم وئے تھے وہ امرادس زمانہ میں شاہیجہاں آ سک تھا۔ولی صاحب *ریخیۃ گو*ٹی میں شاہ گلشن صاحبے شاگرد ہوے تھے ولی الٹر البقین احدا کا دکچرات کے رہنے وا۔ الدمن علوى رحمة الترعلييرسي او ككالنسي وام بہونچتاہے۔ شاہ وجبہدالدین علوی کے مورث سیر بہاؤالدین اعلکی سلطا ز نوی کے زمانہ میں عرب سے گجات میں تشریف لائے تھے بیونکہ لی کامپیت و رئتی مگر فارسی زبان دانی او نکی حی نکه اس فابل نه نتی که ده این سمسرو ل سے سات مبیهٔ کر بیدل باخواجه محد ناصر صاحب کی طرح فارسی غزل سرانی کر مول سواسط اونہوں نے شاہیجاں آبا و کے اردو بازار کی بولی میں غزل گوئی شروع کی حضرت ثیا مگلش صاحب کواصالع دینی کیامشکل تھی کیونکہ فارسی زیان کے سیامنے اُرّ و و بیچاری کیا چیز تھی ان کے اس ایجا د کی د تی یا شاہیجاں آبا دمیں دہوم میکئی اوراگوا ، ان *کے کلام کومس*نا اور تعب سے کہا کہ انٹرانٹر ار دو ب یہ دن گئے کہ فارسی عربی کے مقابلہ میں بن سن نور کرمشاعوں ، د لوان میں شہر سورت کی نفر لین اکھی ہو یئے ہے اس لی آنے سے پہلے آروومیں شعر کہنے گئے تھے۔ مگریہ قباس سراس غلط سے لی شهرد بلی کمبی آتے ہی نہیں اور دلی میں آگر نہ رہتے سیتے اورحضرت ب مربد اورشا گردنهوت اوران کا دیوان حلد بندها بندها اا اها تا توالین ت كيامجزه مان ليت اورآج ہم دلى والے اد دوزبان ميں او لكے شاگرد شن کی حبت میں حا ضربوتے تھے بچرار دو کی اثبارا کجرات یا دکن سے کیو ئے گی دوسری دلیل اردوزبان کی و ہلی سے سات حصوصیت کی ہر ہے ک ا پیاوسے اسوقت کے بین سورس کا زمانہ گزرگیاہے احمرا یا و گھے ات کا نا دہلی سے ریل موٹر میں بہت آسان ہے لوگ آتے بھی میں جاتے بھی میں مگر نصیروغیرہ ولی کے شاعروں کو اسٹے احدا کا دیجرات سے ار دوڑ بان کا کوئی لگا سطہنیں ہے ار دویا ریختہ گوئی کا ایجا دحجو و لی نے کہا دہ محض حضرت نساگا: ننان تفامه پرهجی غلطیه که و لی صاحب اورنگ آباد د کن که تھے دکنی اونہیں محض اسلئے کہا گیاہے کہشاہی زمانہیں گجرات بھی دکن کے سات منسوب تقا-اسك سأراكجرات وكن بس شماركها جاتا كفاجبها كرغرة مے بعد و لی صوبر بنجاب ہیں و اصل کردمی سمئی تھی نیٹاہ وجہد الدین صاحد

بیٔ خاندا نی آدمی اور نگ آباد د کن میں بنین جاکرریا اور منراب شا ہ وجبدالدین ح علوی کی اولا د میں کو ٹی اور نگ آبا دمیں رہتاہے جضرت شاہ وجہیہ الدین ص عله ى حلال الدين السب رسے .... عهد ميں تھے اور حصَرت خواجہ محد غوث گوالياري شاه وجهيه الدين صاحب علوي كوحلال الدين اكبرن البريغ ايينه وربا تھاا ورا س بلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عزیز میرزاکو کلتاش گواکبرنے فتح پورسے 9 دن میں احدا باد بھونجگر ماغیوں سے مجایا توعو پرممب کا بیت کی که انهوں نے باغیوں کو اپنے گھر میں بنیاہ دی ا ورا ن کو ہاں رکھا یشہنشاہ اکبرنے شاہ صاحب کوطلب کیا اور پیخھا کہ آپ نے ایساکیوں ں لئے میں نے پرانی راہ رسم کو دس پانچ دن کے لئے لوڑ ماہی ہواا درا نہوں نے اپنے کئے کی سزایا ئی شا سنشا ہ سنے شاہ وجبیبرا لدین ں سے سیج با نوں کوبہت غورسے *سن*اا ور آپ کوبڑے احر ام سے رحضت کمیا آپنے <u> وم</u> ہجری کواحد آبا دمیں ہی رحلت فرمانی اور محلہ خانبور میں دفن ہوئے آپ کی ہ بہت اچھی بنی ہوئی سے - فقیر فراق سے آب کے مزار کی زیارت کی ہے۔ آب نا ربل کا آ دھا چھاکا بیالہ کی صورت ہیں رکھا رہتا ہے۔طالب علم آتے ہیں اوراس یل سے بیالسے وض کا بانی بی جاتے ہیں سسناہے اس بانی کی برکت سے دہن ل حاثا ہے اورطالب علم ذکی ہوجا ٹاہے اس ناچیز فران نے بھی جید قطرہ اوس ب حیات کے نوش کئے ہیں میں نے اس بات کو محض اسلئے طول ویا سے کہ نافراینا

میں کیوکر چیاں میں اور تحقیق کی ہے دو میرے بیختا الجی منظور کھا کہ جھا لمال اورب نظير بيرتفيجن كي الثيرصحبت يختم واجد محدياصر صبيصوفي بإخداا ورشاع اورنا نثرعالي درجه بنا ديئ شاه كلشر اليهے برگوشاع تھے كہ ہے ديوان ميں دولاكھ مبيت كالذازہ كياجا اسے بالمم منظمين رس عقر اورمتعد وهيج محك تقوا ورمد مينه شريف ميس روض ضرر كمربركات حال فرائح تقع علم موسيقي سميجي ما مرتقع علوم ظا سري مي <u>کھتے تھے۔ آپ گلش اس کئے خلص کرتے تھے کہ آپ س</u>ے اولت اوا وریع فلص به وصرت كالقب گل تفاحضرت شاه گلشن صاحب كا ری نظرسے نہیں گزیرا کچھاشعار تذکروں میں اسکے پائے میں منجلہ اون وتين شعرتبينا وتبركابهان لكصورتنا بول ٥٠٠ મ્પ્રં જૈંદ્રમ સ્સસ

رت شاه گاش صاحب كوحفرت مشيخ عي الماحد من حفرت خواج مي مجدد مى بن حضرت ا ما مرباني مجدد آلف ثاني رصني التُدعنه سيسبيت تھی سننے عبدالاحد صاحب کالقب گل تھا کیونکہ آئے عارض نکیں تا زگی وخوست بتا گلاکے کھول جیسے تنے آپ کانخلص وحدث ہے اسی کل سے یاس عقیدت سے شا کلٹ صاحب كلش يخلص كياا وراسى كلش سير لحاظ سي خواجه محدنا حرصاح إبيا تحت لص عندلبیب رکھا کیونکہ جہا نگل وگلش کی بہار ہووہاں عندلبیب کیوں نہواس عندلبیج لحاظ سے خواج میرور دصاحت اپنانخلص ورور کہا عندلیہ کے ورد بیداکر احترور ہے اوراس درو کے خیال سے خواجہ محرمیر خواجہ مردر مادیج ھوٹے بھائی بیٹا کھول شرمناسب بهما تا که زما نه کومعلوم موکه در و میں انزیمی مو ایسے ان تخلصوں کا پاس ایکی اولاد اور ور کیا ن نے ابتک رکھا ہے جس کا ذکر موقع موقع سے آئیگا انشاء الندان اصر حو اجر سرور دصاحب ان چاروں تحلصوں کواپنی غزل کے ایک مقطع میں سطح ا دافرماتے ہیں۔ ور دا زبس عندلسیب گلش میرن شبیت میلوه روئے گلے اوراغ ل خال میکن مطلع میں خواج میردر دصاحب شاہ گلش صاحب حال کی طاف اشارہ فراتے ہیں · از فقیری بهره منداز فیض نناه گلشنم ورايك مطلع مين خواجم بردر دصاحب شاركلشن صاحب كا ذكراد التي التي بس-ازىبىكەغندلىپ غزل خوان گلش ست مسحى خمىن جوصفحە دېوا نگا بيروردول مين ورونمبر، ٢٥ مين ارشا وكرتے مين -

إبن تاجيزرا داندهنار مبث ہیں اینے بزرگوں کی طرح کا مل سکھے ت كالركاآب سے مرد بيوكر محدوب بيوكيا ويواند وار بيراكرا عما ب روزوه مکتی محکنی حصرت شاه گ ا کر کہنے تکی اوس بندی سے لال کو آپ نے ناحق باولا بنا دیا تھے وہ آ شے گئی اورا ہے کی شان میں کچھ کستاخانہ لفظاوس سے کہے۔ آہیے ے ب*ک کردہی ہے* ای*ب تضبیراس کے منہ بر مارو مر* بدینے تم اعورت دہم سے زمین برگری اوراًس کی جان برواز کر گئی آ کیے یے اس عورت کی جان گنوا ٹی اگر تو اس ع سے نجیم لگا دیتا نواس ہے ادبی کا معاوجنہ ہوجاً کا اوراس کی جان نجا ہ ا وسنے سزادین میں دیر کی توخدائے اس کتاحی کا بدلداوس موت لیا شاه گل صاحبے ایک کتاب لطا بیث مربینه ام کھی ہے اس میں ہے والد بزرگوارخواج محدسعید خانه ن الرحمۃ کی مدینہ شریف کی حاصری اور وہاں کے فيضان وغيره كاحال لكهاب-خواج محدسعيدصاحب كي ولادت ٥ شعبان مهنزاج ب عریں ظاہری اور باطنی علوم حال کرے آپ فاصل اور کامل ہو گئے تھے۔ آپ کوفن تج بھی خوب '' الحقا۔ آب محدث بھی بہت بڑے تھے حب صرت محدوا لعت نانی رضی النہجیم لوکسی مئله کی زیاده چهان بین مد نظر موتی تھی توخوا جرمحر سعیدصاح<del>ت</del> دریافت کیا<del>ک</del>

جب آب مدسنیں حاضر ہوئے توسی نبوی میں داخل ہو کر تخیتہ المسجداداکرنے گے حضور پر نور رسول انٹر صلی الٹر علیہ وآلد واصحابہ وسلم نے قبر میں سے فرمایا العجب لی العجب لی العجب لی اند علیہ والد واصحابہ وسلم نے قبر میں سے فرمایا العجب لی العجب لی اناصد نبطا الدی ہے ہیں۔ آب اور ناس زب عالمگیر کے بلانے سے دہلی تشریف لائے سے دہلی اور سر سند کی طرف چلئے سے دہلی کہ تشریف لائے مقام پر بہونے کی د ایس خیا دالاخر وسنک لہ ہجری کو آب سے دھلت فرمائی اور نسش مبارک بین میں سر سند ہے گئے۔
مہارک بین میں سر سند ہے گئے۔

ميسراجام

خواجه محدرًا صرصاحب عالم طاهر من حضرت مبلها لم خواجه محدر سرنفسند می مجد می شی الدی سیعت کردین

حفرت خواجہ محدیاً صرصاحت کچے دن بعد پھر حضرت شیخ سعدالت رصاحب کلشن سے کہا کہ تھجسے حضرت امام حن علیہ السلام کی روح باک نے تاکید کی تھی کہ ظاہر میں بھی تربیہ وی بردوں میں بخچے داخل فر ما پیس سے جہنے رسان ہے جہنے دراخل فر ما پیس سے جہنے دراخل کو کیو نکر بیت کرسکتا ہوں مگر میری پر دن کہد یا تھا کہ میں آپ جیسے کا مل کو کیو نکر بیت کرسکتا ہوں مگر میری پر رائے ہے کہ آپ ہمارے مرشد زا دہ خواجہ محدز بیرصاحب کا مرمیری پر اور میں آپ کو حصر ت کی خدمت میں لئے جاتا ہوں اور شیخ سعداللہ صاحب کو دولت خانہ بریائے گئے اور قبلہ عالم خواجہ محدز احرصاحب کو دولت خانہ بریائے گئے اور قبلہ عالم خواجہ محدز احرصاحب کو

رائے اور فورا آئی کا بات بکر کرمیجت کرلیا اور فرمایا آب ہمارے صاحبرادہ غرت المام حسن عليه السلام كي توجيس رويش ول وشن ضمر مو حك تق اور مقام محديه خالصه كوط فرا ي تقاس الناب الساك سي كة حفرت قبله عالم مسيخ الوالعلي ص له عالم شام نشأه ا در نگ زیب عالم گیرے زمانه میں ۵ فرایغ وئے گرا کیا ہے سیت کی اپنے دا داحضرت بجہ اللہ نفشتبانہ الی گا ا د نشا بان دہلی کے کہنے <u>سننے سے دہلی میں بھی اکثراً پ رستے تھے</u> بعد حضرت مجہ العت نانی کے قبلہ عالم ہی اس سلسلہ ہیں ایسے کا مل گزرے جن کے فیض سے ندوشان ا در توران بھرگیا آب کے لاکھوں مرید سے اور سزاردں ولی اللہ اور خلیفہ آب نامی اور نابدار موے کے آپ قطب وقت اور قیوم جہارم تھے چھوٹی سی عمر میں آپ نے كام السُّر حفظ كرِّ كے عربی كے علوم وفنون سب حالل كركئے تنے رياضت كاريم عالم تما . دن کے بارہ گھنٹ میں مہم ہنزار بارنفی و واثنات اداکر <u>لیتے تھے</u> اور بیدرہ ہزار م ذات حبس دم میں بلانا غه روزانه معمول تفا آپ بہت کم لو<u>لتے تھے</u> اوزیاد<sup>و</sup> گوئی کے منع کرتے تھے مغرب کی نازے بعد نما زا وابین میں ہرروز وس یارہ قرآن

تقے انشرا ت سے جا تنت بک مراقبہ کرتے تھے اور جا نثت کی نماز بڑہ کر مریدوں ، و نی اعلیٰ مرمه بهیانتک که محد نشاه بیا اور لال قلعه – تے تھے اور اسپطرح رات ون بیں کوئی گھڑی کوئی وم آپ سے خالی مذرہتے تھے کھانا پینیا ورسونا برائے نام تھا ہروقت یا دخداسے کام تھا آر ظاہری شان وشوکت شاہا نہ تھی جب آپ محلسراسے برآ مدہوتے تھے توریج مخل اوركيخواب كا فرمش كردياجاً بالخفاء با دنشا سزا وه اسينے د وشأ تھے کہ قبلہ عالم اس بریا وُ ں رکھ کرحلییں آپ کی سواری کی دہوم اور تجبل ہلی کی سواری 'سے کچھ کرہنو ٹاتھا حصور بنے اونسٹھ سال کی عمر یا ٹی ٹینٹر ہا ل مغلبوره میں جوسبزی منڈ کی کا ایک جزو سے. مه دیقع *دستاہ لا ہو*ی کومی ٹ میں رحلت فریا ئی اور حبازہ آپ کا دہلی سے سرسند گیا حب آپ لين اور بية خضرت شاه افاق صأحب رحمته التُرْعِلميه كي حِلْتُ اً یا تواب سے اپنی اولاداور مربدوں سے کہا دیکہواسی مقام بر صنرت قبلها غاج محرز برصاحب كوغسل ميت وياكيا تقاميرے مريخ كے بع فربنانا اور اس میں مجھے دفن کرنا کیونکہ اس زمین سے اندرمیری جد کی نہائے کی وجہ ہت سی برکتیں اور کرامتیں بیدا ہو گئی ہی جو میں اس سے اندرجا کرچال کرونگا۔ ایہ یشاه آفاق صاحب وسی لحدمیں دفن ہیں چھنرت واجرمحدنا صرصاحب كي سبيت سوني بين سهاكه موكِّئي حضرت خواج محدنا صركوع كجيكما الا ابین صدامام صن علید السلام کی اولیدیت سے حامل ہوئے بئی او تکے بیان کرنے سے ن فقرزا تٰ کی زبان قلم عاٰجزہے تاہم تمینًا وتبرگا کھے بیاں مذکور ہوتے ہیں اکعضا صوفیه اور علماء کو انداره مهو که آپ کی و لابن اور علمیت کس در حبر کی تفی- حورت خواجه محدنا صرصاحی الفوظات محدرا عرب عدد المحدد المح

د منه فرماتے اگر خدا کی ماہیت کسی نبی کہ معا وں کو پیراون جا نگدار مجابہ وں کی کچھ حا اور ذات كونهين معلوم كرسكتي تقي اسى ليئے مرننىد برعق محدالسول لله اصحانبوسلم نے فرمایا تفکی فی آلادا مله کا تفکی فی خات الله ىبندە خداكى ذات اور مامىيت معلوم نېس كرسكتاب اكرغور جاناتوسجوس أحانا كرحديث شريف مين جوخداس اسم أعظم كاذ ذات آپ مے بہی نہیں فرمایا ہے اس میں بہی حکمت سے کہ خدا کی نشدا در رخمٰن آیا کو حضرات مہی سمجھے کہ دولوا تِ خدا کا اصطلاحی نا م ہے جوعلما اِحکمائے رکھ لیا نبے ور نہ خدائے اِک نے بھی ى نام كواسم ذات نہيں كہا بلكه فله الإ مآءالحسني كهافي التقيقت الثراركن وس یااور حواد <u>ک</u> نام ہی وہ سب صفا تی ہ*ی جنگے معنی* قاموس *صراح* میں

بیں ملے گی۔ مگر بات بیسے کہ حس کی جبسی استعدا دکھی اوسنے ں نے نام دنشان کے ام فائر کرلئے ایک کی رائے ہے کہ خد ى يَصْفًا فِي يَجْأً لِي يَجْلًا لِي - دوسراكبتا ہے ف ين - احديث مطلقه - احديث ذا تنبه ازل لارّ ت مجبول النعت عبين الكافوريه بغرب بمستى تجث به عارم ص لام سے پہلے خدا کو الوالم کا رم اوراسیس الوحو ہ کہتے تھے۔ عیسانی مرا الحراكر تنج مرز كريلت من اندليشيب كه او تكيم صنف اس دليري سع مكري اس عقبدہ کے لئے یہ قرآن کی آیت کا فی ہے واللہ الاسماء الحسنی عولوگ براغتقا در کھتے ہیں کہ واحب الوجو داورمکن الوجو دہیں صرف فرت ہے کہ واحب الوجود کو مرتب وجوبی من حبیث الکّلّی اور مکن الوجو د کو مرتب وجوبی ن حیث الجزی طال ہے اور مرتبہ وجودعین ذات باری تعالیٰ ہے اوروہ ذات ہرشے میں جاری ساری ہے تو گو ہاتام مخلوق من وجراوس کی ذات میں شرکیب اور بیسراسربے ادبی اورکت انبی ہے ایسے عقیدہ کے لئے جا بجا قراس میں وعی آئيك ان الله لا يغفل يشرك به ويغفى مادون ذلك لمن يشاء ومن بْنْهِ نَعْ بَاللَّهُ فَقَدْ صَلَّ لَهُ بَعِيلًا ووسرى آيْة ومن يَشْ لَكُ بَا الله فَقَدَّا فَتَرَيُّ ا ٹما مبینا اگروحدہ الوجود اسی مسئلہ کا نام ہے تو ہمارے صوفیہ نے ہرف نہیں ماراآن مهير حكى ، يونان بهي بيئ عقيده ركھتے تھے اورا پخيس بھي اس عرفان كا دعو مي تھا كہ سارم موجودات صرف ایک مرتشج و تحت سے بہجا نی گئی ہے مندؤں کے ویدانت کا بھی منشا ، بھی سے سب کچے وہی الشروسے کیرواس بھی بھی مشرب رکھتے تھے اگر ب رسانیٔ اورخدا کی معرفت اسی معمو بی اور مو ٹی 'بات تک محدو د سے تو پیرتمام انبیا ، مرسلین اور اولیا رکاملین اورعلمائے راسخین سے کیوں اپنی نا واتی ورحیرانی کا عاجزی سے سات ا قرار کیا ان مشرکین طربقیت کے مقابلہ میں محدیایی ں پیر کہنتے ہیں کہ خدا و ندرب العزت کی وات متقدس بیجون تمام عالم اورعالمیان يم تنغني اورب پرواس الله عنى العلمين انهاد عواد بي وَلَا اشْراك به احلاً یعنی ہماوسی کی بیستش کرتے ہی اوراس سے سات کسی اورکونٹر بکینیس کرتے ہیں۔ حکیم اورصوفی کہتے ہیں۔ حقیقت اور ماہیت اور ذات ایک ہی جیز ہو تی سے

حکیم اورصوفی کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت اور ذات ایک ہی جیزہوتی ہے ایعنی وہ چیز کہ بغیر اور سے جیزہ و تی ہے ایعنی وہ چیز کہ بغیراوس جیزے متصور نہوسکے خواہ وہ خارج ہیں ہویا ذہن ہیں سی کا نام ماہیت اور حقیقت اور ذات ہے گرمحر مان خالص کے نزدیک ذات اوسے کہتے ہیں کہ وہ خود تحام ہم ہواور اپنے فیام کے لئے کسی دومرے کی محتاج نہوگرایسی ہے نبازی اور ہے بروائی سواے باری نعالی کسی شے ہیں نہیں بائی جاتی اسلئے ذات کا ہے نبازی اور ہے بروائی سواے باری نعالی کسی شے ہیں نہیں بائی جاتی اسلئے ذات کا

رتبہ اور ڈات کا اطلاق سوائے ڈاٹ باری تعالیٰ کے کسی پیصا دق نہیں آٹا اسی کئے فرايات الله عنى وانتم الفقل-كنتى كالكب عدوجيت عربي من واحد كهيم بي او س مين كوني ووسرا عد و ر نشا مل ہے نہ داخل ہے مگروہ موجہ ہے اپنے سواسب اعداد کا او سے **لب** لاكهوں اوركڑوٹه وں اور بيرموں تک گننے چلے جاؤ اس سب ميں اوس واحد کا نفرف صروریا وکیے اسی طرح واحد هیقی میں کنسی غیر کی اصلا مشرکت نہیں ہے اور ن*اکسی اور کی اوس میں مداخلت سے مگراوس کی صف*ت ایجا د<u>سے جہان کاای</u>ک ذره مجي خالي نبيس ہے۔ خدائے یک مرحق سے شرح مرسے شمصور سے شمرکب سے۔ ظہورصفات کا مرتبہ فلیوروات کے مرننہ کی رصاحونی کمیاکر السے اسی لیے حدیث قدسی میں آیات که اے محمد مرکز فرش سے عرش تک ہرشے میری مصنا لى ستجومين ٢ اورمين شبرى رصا كاطالب مهون -رد المحال سدر والمنتهي كانام مندى ميں اجان ہے جس سے معنی میں نجاننا جب صوفی س سرحد توحید اس بهو بناید توجان سه اجان بوالسعقل وقهم دواندل فاصر و جانب

والفنداك عليك عن اليني تريد الفن كالجي ترب اور تعول ساحق

اگرسوارا بنے گھوڑہ کو دانہ گھانس ندے گا تو کمز وربعوجائے گا اورمنزل پر کیو نکر پہونچائیگا۔صوفی اگر کھانا اچھا کھائے تو اوسے مجابمہ مجی خوب کرنا چاہئے۔ جمع شاختی

بچوبڑامقبول اناج ہے تندرست تو تندرست پر بیاروں کے لئے بھی نفیس غذا ہے اس جو کی تعرفیہ سے حکیموں کی کتا ہیں بھری پڑی ہیں جو کی قدر ومنزلت کو و کیھکر گہوں جل گیا اور رشک کے مارے اوسنے ابناسینہ جاک کرلیا جا نول بھی جو کی اس بروسے شرمندہ مہوکر بابی میں ڈوب گیا اوراس ما تمیں اُس نے ایساموٹا لباس بہنا اختیار کیا جوٹا ہے سے بھی زیا وہ سخت وورشت سے۔

جين عير

نائب کی بعیت حقیقت میں منوب کی بعیت جیدا کہ خدائے تعالی قراک میں افرا اسے ان الذین بیبا بعق ندا انجا بعق ندا انجا بعق ندا الله بین الله فون اید بھر فسمین انکٹ فائما بینکٹ علی نفسه ومن اونی جا عاهدا علیه فسیوائید اجرا عظیما برجیہ اس کئے جولوگ درولیٹوں کے ہات پر سعول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں بوجب باس آئی رسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں اور جولوگ رسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں اور جولوگ رسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں اور جولوگ رسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں اور جولوگ رسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں اور جولوگ رسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں اور جولوگ رسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں اور جولوگ رسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں اور جولوگ دسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں اور جولوگ دسول اللہ کے ہات پر سعیت کرتے ہیں۔

جر عن

ته دونو ن میں کی کرے تاکہ مزاج میں خلل نہ پیداہو و ن میں دومیر کو فقور ک تدسم محديان خالص كي اصطلاح مين حبن عمل كوا شاره ببر مستي ا ورنبيند و ورمه حائيگی ا وراگراس عل ا ز ئے گا تو آ نکھوں کی روسٹنی بڑھ جائیگی۔ جبرہ ترونا زورہے گا۔ لقيهن كى كييرها جت بنيس عا قل خور بجو وسمجه جائے گا كه بيرا شاره بيداري عمدی خالص کولازم ہے کے عمل صلوق والمی ۔ تصفیر پر تی ش انفانس ا درجوگیوں کے حبس دم سے الگر یا ت قرآنی اور حدیث منبولی ۔ م كرك اور ده عمل و بروست من برج صوفيه ك معامله شابره سے بالکل علی دوسے بابزی کے سات کرے اور خطروں اور ا ورحیت بدن جمعیت باطن اور چهره کی نورانیت اور نی ا ورخطرات قابی وغیروسے معلوم کرنے سے واسطیر ليغ جوسبرالفنسي وا فاقي سلے تعلق رکھتے ہیں یہ ہارہ عمل

جُلُونُ

یا نجوں فرض نمازیں جاعت سے سات مسجد میں اواکر نی جا سنیں کیونکہ جا میں سے اگرا کی شخص کی نماز فہولہت سے لایق ہوتی ہے تواوس کی برکت سے اوروں کی نماز تھی فبول کر لی حیاتی ہے دوسری برکت جاعت کی نما زمیں یہ سے کہ جن لوگوں کا ول نماز میں نہیں لگتا ہے اور وہ رکوع اور سبحہ دو بے خبری اورغفاست میں کرتے ہیں جاعت سے سات او تکے ول میں سیداری میدا ہوجا تی ہے اور ہات ٹا زیڑھنے لکتے ہیں اور الیسی ٹاٹیا و تفییں حبنت ہیں بہونچا دیتی ہے اور ناز میں ان بارہ امور کا لحاظ محدی خالص کو لازم ہے۔ قرمان سرو ارسی۔ عدَّم فرمان برداري-امت بيم تغطيم تغطيم تعقيرٌ با ذَ-فرامُوسَفي-ثُريخ ۔ می ببینم۔ می ببیند۔ فرمان بروالری سے اید مراوی ہے کہ بندہ ننازی پرخیال ے کہیں خدا سے کم بجالا ّیا ہوں اور او سکے رسول کے حکم بجالا ّیا ہوں اور می<sup>ن</sup>ا فرمانی رتا ہوں اپنی طبیعت کی برائیوں کی اورنفس کی اورسٹ بیطان کی امیدو سمرسے پیر ا وسنے کمپین بخان کی امبید کرتا ہوں اورمغفرت کی اور دولت آخرت کی اورا ور قرب الہی کی اور میں ڈرنا ہوں ووزخ سے آخریت کے عذاب سے خدا کے فہروحلال سے حذرا کی مہجوری اور دوری سے اور تعظیم وشخیرے یہ مرا دیسے کہیں نماتا کبھی کھڑا ہوتا ہوں کبھی حیاک جا آیا موں کبھی ایسے منہ کوخاک برر کھدیتا ہوں خداکہ عظمت کا اقرار کزنا ہوں اور اسپے نفس کی حقارت کرتا ہوں اور یا ووفراموشی سے بيرمرا دسے كراس كام كے ذريعيہ سے بيں خد اكو ہروفت بادكرنا جا ہتا ہوں اور اس بإدك وربعه سع مين خداكو سروفت بإ وكرناجا مثابون اوراس بإدك وربعه سع وولول جهان اورما سوی کو بعورن اجامتا ہوں رہے وراحت سے برمراو سے کہ کاز اس طرح برصنی چاہیئے کہ نفس اور قالب کواس سے کسی قدر ریخ اور تکلیف ہو پنجے اور تکلیف ہو پنجے اور تکلیف ہو پنجے اور رہ کا در اور فرحت حال ہو۔

می بینم اور می بیندسے به مرادیے که نازاس حضوری اور خبرداری سے اداکرے که نازی کو تقین مہوکہ میں اسو قت خدا کو دیکھ رہا ہوں اور وہ حاضرو ناظرہے اور وہ مجھے دیکھ رہاہے اور اگر نمازی خدا کو نہ و بکھ سکے تو اوسے اس کا یقین کا مل ہوکہ وہ مجھے و بکھ رہاہیے۔

حبش عفر

انااللہ کہنا صرور کفریے گرانا الحق کہنے سے تکفیرلازم نہیں آتی ہے کیونکہ نفظ حق باطل سے مقابلہ ہیں واقع ہواہے باطل سے معنی فنا قبول کرنے والے کے ہمیں روح انسانی اگرچہ قدیم اور ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرورہے اور نہ فنا پذیر ہے۔ حبب سالک کٹا فت مجمی سے مرتب گرز کر لطافت روحی حال کرتا ہے تواہنی تئیں ابدی صفت میں اکرانا الحق کہ الحقالہ۔

 بندی سے بیتی کی طرف بابل ہے مگراس کی ہرسوچ ایک زبان ہے جو اپنے اوصاف کے قصد کہدرہی ہے اور ہر فررہ ورحو وی سے اپنے نئیں آفتا ہے مجہتا ہے فرشنوں کے فصد کہدرہی ہے اور ہر فررہ ورحو وی سے اپنے نئیں آفتا ہے مجہتا ہے فرشنوں کے باوجو دمعصومیت کے بحل کرجو درستانی کی ۔ آدمی بھی جب نگ لطیفوں کی سیر کے سات عروج میں رمہتا ہے یہ بھی بڑھے بڑے وعویٰ منہ سے کے لئا ہے اور اپنی فدوسیت جاتا ہے۔

مرابی کی اور اپنی فدوسیت جاتا ہے۔

مرابی برم جنوں نازنینے وارو عوفائے قیامت افرینے دارو ایس برم جنوں نازنینے وارو عوفائے قیامت افرینے دارو

ایں برم جنوں نازیینے وارو معوقات میامت اور الو الرو بروز من مرفز الرقیے دارو بروز من کر نوائے منصور مرو بر البتہ برائے خوطینے دارو مرحب مقام کتا فت ولطافت سے گزر کرعو وج ونزول کو پورا کر لتیا ہے اور لطبیف حقیقی اور بیجی موٹ تک بہوئے جا تاہے تو در تابا کا کہا ہے اور برمقام حصرات انبیا راور خدا کی تبیج اور ترمیقام حصرات انبیا را علیہ مالسالم کو اور ایکے طفیل سے کا ملین اولیا دائٹہ کو نصیب ہوتا ہے۔

جُنْ عَنْ

ایک خبت مونیمی ہے جس کے اکا مصدیمی اور اون میں اسے کسی صد کانا م فردوس اور کسی کانا م نعیم وغیرہ ہے بلکہ بین جداگا نہیں اور اون میں سے سرایک اپنے رنگ ڈسٹ میں بڑالی ہے ایک کانا م خبت مجازی یہ ونیاہے جس کی حب فوری نمیسری کا خبت صور می ہے جبت بجازی یہ ونیاہے جس کی سنبت رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الد نیا حضبت الکا فن بین دسیمی الموہ نین یخب محض ہے اعتبار اور بے ختیفت ہے اس کے عبش اس کے مزے اسی بہاریں یخب محض ہے اعتبار اور بے ختیفت ہے اس کے عبش اس طرح آیا ہے۔ بے صل اور بے نبات ہیں اور اس جنت کا ذکر فرآن میں اس طرح آیا ہے۔ والارض وضعه اللانام فیھا فاکھة والفنل ذات الاکمام والحب والعصف ة والحبلال والأكوام.

خبتوں سے آئے حنبت معنوی اور حقیقی بھی ہے جوا نبیا ،علیہ مالسلام اوراحض الخواص ليئے بنا في کئي سے جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے لافیا حقیقی یه دولؤں حصدار بس تنمرلین اور لطیف مفام ہیں اور بیردولوں مقام اوسر الوجرد كي تجلي ذاتى اورصفاتى كي حلورگاه بهن اب معلوم مبوكراكه ايك جنت

حکمار کا محض فیاس ہے کہ اوم کی بیدائش حشرات الارض اور حیوا نوں کی رات اورسماوی حرکات سے مونی سے اورمعمولی جانوروں سی مانندعنا مراور جارون خلطور ك لمن حلن سے ايك مزاج قائم موكرا إورهات نى فى أوس ميں تصرف كيااور آدم بنگيا مكرابل باطن كہتے ہيں كرآ وم خلقت ان حیوانات او حیشرات کی خلقت سے بالک متغایر سے اس خالق برحق سنے سے کمال کرم سے اوس کی طانیت کو خمیر کیا اور ابنی ید قدرت سے اوس کے حسدكوا وس مهيت اورنقشه برجوادس كي علم اورعالم مثال ميس محفوظ مخفاسي ايا

ع الماع الما

جولوگ فلا ہم ہیں ظاہر رہیت اور ابنی کمزور عقل کے تابع ہیں او نہیں جو اسی کھوں سے دکہا ئی نہیں دہتی ہے اوس کے دجود سے انخار کرتے ہیں۔
اسی سبب وہ جنوں کی بہتی کو بھی نہیں مانے ہیں حالانکہ قرآن ہیں جریح طور پر
اسی سبب وہ جنوں کی بہتی کو بھی نہیں مانے ہیں حالانکہ قرآن ہیں جریح طور پر
اسی سبب و مکھ خلفت الجون والانس الالید بدن کو تا ہ فہم اس آئی کے معنی ہم عالم اسی کو اپنی عباوت کے لئے ہیدا کیا
ہمیں او کی عباوت کرنے نہ کرنے کا حال بھی معلوم نہیں مگر ہم انسان لا کہوں
ہمیں او کی عباوت کرنے نہ کرنے کا حال بھی معلوم نہیں مگر ہم انسان لا کہوں
ہمیں منی صرف بندی سبجے حالانکہ عباوت کے معنی فرماں برداری سے بھی ہیں اور م
عنی صرف بندگی سبجے حالانکہ عباوت کے معنی فرماں برداری سے بھی ہیں اور ر
غور کی جائے نو معلوم ہموجائے کرادس کی فرمانبردار ہی سے کوئی مخلوق خالی
غور کی جائے نو معلوم ہموجائے کرادس کی اطاعیت دیں شنول ہیں اورخالی سے نو کھاوت خالی اسب اوس کی اطاعیت دیں شنول ہیں اورخالی سے نو کھاوت میں اور س کی اطاعیت دیں شنول ہیں اورخالی سے نو کھاوت نے اور سے نو معلوم ہم اسب اوس کی اطاعیت دیں شنول ہیں اورخالی سے نو کھاوت اور سے نو کھاوت نے نو معلوم ہم اسب اوس کی اطاعیت دیں شنول ہیں اورخالی سے نو کھاوت اور سے نو کھاوت کی اطاعیت دیں شنول ہیں اورخالی سے نو کھاوت نوانہ کی اور سے نو کھور کی جائے کو کھاوت ہوں کی اطاعیت دیں شنول ہیں اورخالی سے نورکا ان سے نورکا دیا ہے کہا کہ کو کھاوت کی اطاعات کیں شنول ہیں اور خالی سے نورکا ان سے نورکا دیا ہوں کی اطاعات دیں شنول ہیں اور خالی سے نورکا دی اور سے نورکا دیا ہوں کی اطاعات دیں شنول ہیں اور خالی کی اور سے کی اس کی اسام کی کو کھاوت کی اور سے کی دورک کی اور سے کو کھاوت کی کھورک کی اور سے کو کھورک کی اور سے کی اور سے کی کھورک کی دورک کی دورک کی اور سے کورک کورک کی اور سے کورک کی دورک کی دورک کی اور سے کورک کے کھورک کی در سے کی کورک کورک کی دورک کی دورک

حس کام کے لئے جس شے کو پیداکیا ہے وہ شے بے غذرو تا ہل اوس کام کوکررہی ہے اور اور سے نا فرما نی و مخالفت کی اصلا مجال نہیں ہے اسمان قاعدہ کے سات وور کر کہا ہمیں سے اسمان قاعدہ کے سات وور کر کہا ہمیں سے اسمان قاعدہ کے سات وور کر کہا ہمیں سنتارہ طلوع غروب ہمیں شندل ہیں۔ ملا کہ اپنی خدستوں میں سنتہ کر دن جھکار ما سنتہ ہما نے ہمیں ہم کر ان ہما نے ہمیں ہم وہ وانہ کی تلاش کرتے ہمیں پرندوں کوخونخوار بنا آئے تھے جو برند وانہ کھاتے ہمیں جنا بخر جناب امر الموسنین علی مرتضی علیا لسلام فراتے ہمی تو وہ و فرات ہمی الم الله موسائے کہ وسبھان من ڈیکس الماناس

# رياعي

ا ناکیعقب و تباہے وارند دراتش کفردودا ہے وارند از ہرین موسوئے تولئے وارند ہرکہ راہ ہے رہی ہے پوید از ہرین موسوئے تولئے وارند یہاں ایک نکتہ یہ بھی لکھنے کے قابل ہے کہ ہرشے کا وجودا ورظہ رخدائے تعالی کے انٹراسا سے مقنصنیات سے ہواکر تاہے اوراس کے اسا بھن جائی ہر بیض کالی ہیں بس جو تخلوق خدا ہے جس اسم اور نام کے تحت میں سبب اوس کی دوریت کے انہا تہ وہ اپنے رہے تھون کے بموجب کام کرنی ہے اگر کسیکا رب جبار و قہار سے تواوس کے حال بر تھی جباری اور قباری کی شان کر گی اور اگراوس کا رب رحیم مکریم ہے تو اوس بر تجابی بھی جباری اور قباری کی شان کر گی اور اگراوس کا رب رحیم مکریم ہے تو اوس بر تجابی بھی جبی وجمی اور کر کئی کی ہوگی۔ بیس جوا دمی اسم ادی کا تعالی نے اور فرمان بردارہے وہ مراہت کہی جبی ہوگا اور جومضل سے نام کے سات تعلق بید اگر جباہ تو وہ مراہت کہی نہیں یا برگاجنا نے خدالی فرما الی نے اللہ جا نقمان ن بصابی ہوگا۔

# جث عثه

خداکے جلالی ناموں سے جالی نام زیادہ ہیں اس کئے اوس نے حدیث قائری میں فرما یا ہے۔ میں اس کئے اوس نے حدیث قائری میں فرما یا ہے سبفت رحمت بہرے غصہ بربینفت کیگئی ہے۔ بہری صورت ہم گنام گاروں سے بچاؤ کی ہے کیونکہ جو اسمائے جالی کانقا فست وہ بورا ہوگا ور ہمادے گئے سپر بنجائے گا۔

#### جئن عُثْه

جولگ اسمائے جلالی کے برتوہ میں آگر دوز نے بیں ڈوالے جائیں گے وہ اسونت تک دوز خے عذا بوں میں متبلار میں گے۔ اور حب اونہیں مرتب کے اسان سناسبت بیداکر مینے اور اوسے نہیں بہا ہیں گے۔ اور حب اونہیں مرتب امرصوف کے سان مناسبت اور شناحت حال ہوجائیگا اور وہ اپنی مرادات اور لفنا نی ارب الارباب برایان اور تقین حال ہوجائیگا اور وہ اپنی مرادات اور لفنا نی خواہشوں اور سنی ہوجائیگ اور وہ اپنی مرادات اور لینے خواہشوں اور سنی ہوجائیگ اور اس کے سات اون بین خالف محبت پیدا خوات ہوجائیگ کی اور اس کے سات اون بین خالص محبت پیدا ہوجائے گی اور وہ اوس تحلیف کو راحت اور عنداب کو اگرا سے میں خالف محبت پیدا ہوجائے گی اور وہ اوس تحلیف کو راحت اور عنداب کو اگرا سے میں گے اور اہل جوجائے گی اور وہ اوس تحلیف کو راحت اور عنداب کو اگرا سے میں گے اور اہل کی وہول کے جندا ہے مردوں کے اور اس کی یا دیے مزوں میں برگر ہیں۔ اوسے ہروقت یاد اور ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ اور ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ اور ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے لیتے ہیں۔ ۵ کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے کیا گیا کی مزے کیا کیا کیا کیا کہ کو کرنے کیا گیا کہ کو کرنے کیا گیا کہ کو کرنے کیا گیا کی کرنے کرتے ہیں اور اس کی یا دیے مزے کرتے ہیں۔ اور سے ہومنا جارہ کو کرنے کیا گیا کی کرنے کرتے ہیں۔ اور کرنے کرتے ہیں اور اس کی کرتے کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں۔ اور کرتے ہیں کرتے ہیں۔ اور کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کر

## جثاعثه

## جثن عثه

گوشت کھانے سے بنی آدم بین ڈاندگی پیدا ہوجاتی ہے اور اگر گوشت اعتدال سے کھایا کھانے سے بنی آدم بین ڈاندگی پیدا ہوجاتی ہے اور اگر گوشت اعتدال سے کھایا جا آئے ہے تو ذکا وت اور طبیعت بیں جو دت غیرت حمیت شجاعت پیدا ہوتی ہے اور گوشت الکل نہ کھالے نے سے سستی کا ہلی کمزوری کم ہمتی بذولی نامروی لاحق ہوتی ہے اسی گئے انبیا، علیه السلام نے کہ در حقیقت حکما دالہی ہیں گوشت کھانا ہجویز کمیا ہے تاکہ کمزور اور کم ہمت اور بیغیرت السان اپنی اپنی ..... بیار یوں سے صحت یا کہیں اور ترک کا میں کھوڑی سی مشغولی رکھیں تاکہ چلنے بیار یوں سے صحت یا کہیں اور ترک کا میں کا ور کا ہلی دفع ہوجائے اور اون سے بیار یوں سے اور اون کی سستی اور کا ہلی رفع ہوجائے اور اون سے بیار یوں کا مرد بینے لگیں حب ایسا موقع ہوجائے اور اون سے بات یا گوتنکاری کو بات یا کہ توتنکاری کو بات یا کہ توتنکاری کو بات یا کون کا مرد بینے لگیں حب ایسا موقع ہوائے اور تسکار یا ت بھی توتنکاری کو بات یا کون کا مرد بینے لگیں حب ایسا موقع ہوائے اور تسکار یا ت بھی توتنکاری کون

لازم ہے کہ وسے جلد تر تیز حجیری سے فریج کرڈا نے کیونکہ مجومے شکار کو زیم کی سخت افریت ہوتی ہے جس قدراوسے جلد فریح کیا جائیگا اور جا نکمند نی کی مصیبت سے او تناہی حلد حجیدے جائیگا خصوصًا باوشا ہوں اورامیروں کو زیبا نہیں ہے کہ اپنا وقت شکار میں صالع کر ہیں اور کاروبارسلطنت سے غافل ہوں خداجس کسی کو باوشیا وصاحب قدرت بخص شاہر اسلطنت سے غافل ہوں خداجس کسی کو باوشیا وصاحب قدرت محض اس لئے اور ہم ن جی جا رسکا بلکہ اوسے یہ قدرت محض اس لئے اور ہم ن کی جی بڑا رسکا بلکہ اوسے یہ قدرت محض اس لئے عطاکی گئی ہے کہ وہ مفید اور بینے اور بغیر جرم و گنا ہ کے کسی انسانوں کا شکار کر کے اپنے اعلی کو ان وزیدوں سے بچائے اور بغیر جرم و گنا ہ کے کسی انسان کو تشل نہ کر ہے کہ وہ کہ خدائے تعالی منبی فرانا ہے اندمین فت کی نفساً بغیر نفس او فسا کہ فی الادف کی کو کہ خدائے نما الی منبی فرانا ہی جمیعاً۔

اورایک شخص کابے وجہ تمام بنی آوم کا ہلاک کرنا کیوں ما ٹا گیااس کا رازیہ سے
اوم علیہ السلام ایک شخص تھے جن کی ذات سے تمام زبین بھری ہوئی ہے اور پی صلاحیت ابوالبشر سونے کی ہرانسان میں موجود ہے اسواسط جس نے ایک نسان کو ہلاک کیا گویا اوس نے ایک عالم کے انسالؤں کو تہ ننیخ کردیا۔

#### ج ثراعته

جس شکار کی اباحت باجس شکار کاجواز کتا ب الندا ورکتاب الرسول سے فاہت ہوتا ہے اوس کے لئے نیت بھی درست درکا است ہوتا ہے اوس کی خاص صورت ہے اورا وس کے لئے نیت بھی درست درکا سے یہ ہرگزا جازت نہیں ہے کہ خرورت اور بے صرورت جبیل کو آگیدڑ کو مڑی جو سامنے آیا اوسے مارڈ الانہ پر حکم ہے کہ شکرہ باشہ باز جبرہ عفا ہ کو بکر گرا و بکی اسکو جس کی اور کی دو ایک میں کرا و کفیس شکار سے لائی بنا کو اور زندہ جا ندار کو جبر کراوس کی باوری وا

یہ سراسرطلم ہے اسلام کی بنیا درجمت اورعنا بٹ برر مکی گئی ہے۔ کبوتروں کو دوڑانے اوراڑانے اورمرغوں کی لڑائی کی ما نغت ہے تواون کا شکاراس ببیا کی کے ساتھ کب جایز ہموسکتاہے۔

#### جي عنه

قال على هم تضى عليه اسلام العداد نقطة كان ها الجاهدا و وقال اسراس الكلام الله في القران واسرار القران في الفاتحة واسلا الفائحة في لسيد الله الرحن الرحيم واسراس لبيد الله الوحل لرحي في ب المناه واسراس الباء في نقطة الباء وانا نقطه خت الباء في ب المين عليه السلام فرات بي كجد كجدا كلي آسما في كنا بول مين آياتها وه قرآن مجيد مين به وه سوره فا تحريب به اور جواسرار لبم النار الرحن الرحيم مين بي وه بسم النادكي ب موادر سول كريم كي فرات اوس ب سي ينجي كا فقط مين بها ورايس المنادكي ب سيم اورسول كريم كي فرات اوس ب سيم ينجي كا فقط مي والمواسول كريم كي فرات المين بي صلى النار عليه وآله واصحابه وسلم -

#### جُسُعَتُهُ

رسول النه صلى الندعلية وآله واصحابه وسلم في جن لوگون سے وي لکھوائی وه تؤسخص تھے۔ علی بن ابی طالب عِثمان بن عفان - زید بن تابت - ابی بن کعب اباق بن سعد -خالد بن سعب بن العاص - علاق بن الحضری - حنظلہ بن رہ دیج -معاویہ بن ابوسفیان -

## حوص عاد

ہرصبدیے گئے ایک روچ ہے اور اجسا و و ذوالروح کی جارفسیں ہیں ادنمبر سے دونسیں حیوانا ت تولدی اور توالدی مہیں اور دوجن و نشر س حیوانا ت ت له حشرات الارص میں محض چارعت صروب سے بخارات سے بیدا ہوئے ہیں اور جیوانا توالدي كى خلقت با وجود بخارات ارضى كے تصرف اور الغار اور آثار سبع م کی مشارکت کے نطفہ سے ہوتی ہے اس لئے حیواناً ت تولدی حب م ہیں تواون میں دوبارہ زندہ ہونے کی صلاحیت بالکل نہیں ہوتی برخلان اسکے جیوانات توالدی جونطفنہ سے بیدا ہوئے ہیں اگر حیومرنے کے بعدوہ فنا ہوجاتے بی*ں نیکن جونکہ* ان میں اثارا ورانوارعا لم علوی*ی سے نتھے* او ن میں استعدا د دواج بیدا هوسی اورابیا تت حشرو نشر کی حرور موتی ہے ان دو سے مقابلہ میں رو میں اجسا د دوی الرمع کی حن ولشرب جن میں علاوہ قوائے تو لدی اور توالد ک تصرفات عالم علوی سے بغائے حقیقی کا فیصٹان شنامل ہوتا ہے آگر جد مرک کے وقت اپنے علم حصولی کوجو حواس ظاہری سے حال کیا تھا ہر باوکر دیتے ہیں اور بظاہراا ون کے وجود بھی بے نشان اور ناپید ہو جاتے ہیں مگر بقائے حقت یقی سے تقرف اورفیضان سے اون کے وجود عالم برزخ اور عالم ارواح میں قام رہتے ہیں اوردنیابی جو کھے کرے آئے تھے اس عالم میں اوسکا اجر عذاب یا تواب حاسل کرتے رہنتے ہیں اوراسی باعث سے قیامٹ سے دن او بکی گلی سٹری ٹریاں اور خاك ميں سلے موے اجزا مل الكرائي ميئت قديم يراجائيں كے

ایک بارصبیح کی نمازے وقت صنوررسول کریم صلی الله علیه وسلم دولت خاند

سے سے دیں تشریف نہ لائے صحابہ نماز کے واسطے حاضر تھے اور نماز کا و قت فرت ہور ہاتھا ان لوگوں ہیں اتنی جرات نہ تھی کہ دستک دیر با گواز دے کرا کی بلائیں اس فکر میں مبتلا تھے کہ حضورا قدس کیوں نہیں آتے ہیں ایسانہ ہوناز کا ہوں گزرجائے۔ ناگہاں حضور زنا نہ سے برآ مدہوئے صحابہ نے دیکھا کہ جرہ نورانی سے وضو کے بانی کی بوندیں ریش مبارک سے نیچے ٹپک رہی ہیں اور حضور حبار حبار قدم او تھا رہے ہیں اور آپ نماز ہیں مشغول ہوگئے اور آپ نہائی قرات کے سات نماز ختم کی اور معمول سے موافق صحابہ کی طرف منہ کرتے مبیعے گئے اور آپ نماز ہیں متنے اور نماز کا وقت گزر رہا تھا اور اور ہما خرایا تم کوگ اور سے ہمان تھا اور اور ہما اور اور ہمان تا ہوں اور ہمان تھا اور اور ہمان تا ہمان تھا اور اور ہمان تا ہمان تھا ہوں ہے کیون کے سات مہان تھا اور اور ہمان تا ہمان ہو بھی اور تا ہمان تا ہمان تھا ہوں ہے کہا ہمان تا ہمان تا ہمان تا ہمان تا ہمان تا ہمان تا ہمان تھا ہمان تو ہمان تو بہان تھا اور اور ہمان تو ہمان تو بہان تھا دیا ہمان تا ہمان تا ہمان تھا ہمان تا ہمان تا ہمان تھا ہمان تا ہمان تا ہمان تھا ہمان تا ہمان تا ہمان تا ہمان تا ہمان تا ہمان تا ہمان تھا ہمان تا ہمان تا

#### حبث عثه

اس درود شراب کی کفرت اور مزادلت سے طریقہ محدیہ کے معارف پرسے والے پرکھلتے ہیں اور اس کی برکت سے قلب میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اوس کی تخریر کا مو قع نہیں ہے۔ درود شرایت یہ ہے۔ اللہ حصلی علی سیدنا عسمد صلی تا بعد دیل صفات حکما لاے اللہ حصل علی سیدنا مجال محسمد صلی تا بعد دیل انواد جمالاے اللہ حصل علی سیدنا مجل صلی تا بعد دیکل اٹار جلالاے اللہ حصل علی سیدن نا محمل صلی تا بعد نا بعد نا محمل صلی تا بعد نا بعد كل مقتصيات اسمانك الله مصل على سبيدنا عدم ل صلواة بعث نقايم حميج كمالك الله مصل على سبيدنا عجل صلوة بعد وكل عنلقاتك وعلى اله واصحابه وجميع احبابه-

حبث عثه

عالم پاک کا فیضان عالم خاک کی طرف مایل ہے ابر آسمان پر رستا ہے گر زمین پر برستا ہے مریحنت وہ ہے جواس میض کو چھوٹ سے اور اوس سے منہ م<del>وری</del>ے

جُدُن عُنهُ

حب طرح گله بان گله ی و مهول سے نہیں گھبرا تاہے اور لینے رایوڑ کی مرکھ بڑکو پالتاہے اسی طرح خدا اپنے بندوں کی معصیّت پر نظر نہیں فرما تا ہے اوراؤنہیں کھلاتا پلاتاہے۔

جثرعة

عدم کا وجو د نبشریت کی طرف عود کرسکتا ہے مگرفنا کا وجو د نبسر بہت کے وجو د کی طرف عود نبس کرسکتا ۔

جثاعثه

ارباب السكرمعزورون- من على على

جن وانسان کے علاوہ حیوانات بھی خدا کی توحیدا وررسول کی رسالت کے قابل ہیں اور میر بھی امت ہیں قیامت کے دن جس طرح جن وانس سے حساب كتاب مو كاحيوانات سے صاب كتاب لياجائيگاا ورميدان قيامت ميں نفيس للاياجائيگااس كا نبوت قرآن ميں صاف ہے ومامن دابدة في الاترض ولاظاير بعنا حيه الاصمه امتالكه ما فن طناف الكتب من شبى تعالى ديجه ه يحشن ف

#### جُنْ عَنْ اللهِ

عام قسم کی شے آگ میں جلکر راکھ ہو جاتی ہے اور مکھر کے بے نشان بناتی ہے مرحوں سٹی کا نام کٹالی ہے اور کھر باہے جس کی سنار کھٹالی بناتے ہیں اور اور اس کی سنار کھٹالی بناتے ہیں اور کھر باہے جس کی سنار کھٹالی بناتے ہیں اگر اپنے جالا ٹیکا نصرت اوس میں نہیں کرسکتی ہے اپیلے موس جس کان کی سٹی سے بنائے جاتے ہیں اون میں جہنم کی آگ اپنا کام نہیں کرگئی ہے۔ بلکہ یہ حضرات آگ میں داخل ہوجائیں تو آگ کو فناکر دیں اوراو نمابال بیجا نہوتے ہیں۔

## جشعثه

آد می زا د کوتبین عمر سی عطا کی گئی ہیں ایک عمر دنیا کی دوسری عمر عالم **برنیخ کی** تیسری عمر حبان آخریت کی۔

#### حبث عثه

عار فوں بے سب علوم کے لئے کلبیدا ور مدار اور اپنے سب حساب کا قاعدہ بوکے عدوا ور اٹھا کیس حروف سے جو سجماہے اون حروف کوان ٹو کلوں ہی کیم کیاہے۔ آلفع۔ بگر جلش ومت منٹ منٹ کی سیسٹنے۔ رغد چھیص -طفیط۔ کیاہے۔ آلفع۔ بگر جلیش ومت منٹ کی سیسٹنے۔ رغد چھیص -طفیط۔

امت محدیہ کے امام کا ام عالم علوی میں نون سے اور نون محلی کو کہتے ہیں

#### چو کدوہ در یائے دورت کی مجیل ہے اسکانام نون مقر کیا گیاہے۔ مرص سرح کے حسال علی

جشيعته

سالک کو چاہیے کہ اللہ کے نفظ کو نورا نی حرقوں کے سات اپنے دل کے صفحہ پر لکھے اگر جربہ امر پہلے دشوار ہوگا مگر حب عرصہ تک یہ تصورا ورحنیال فایم رکھا اور سالک کو تروہ اللّٰ فرانی اور جبکہ ارحرفوں میں اپنے ول پر لکھا پائیگا اور سالک کو معلوم ہوگا اس نورانی اسم سے نیجے یا دسنے اکیں میں بھی موجہ دمہوں بھراً سوقت سالک کو پر کوسٹ ش کرنی چاہیے کہ اپنے شیئر اس نام مبارک کے پاس بہونی اس کو یہ کوسٹ ش کرتے پاس بہونی اور جب سالک اس اسم سے پاس بہونی اس سے نام مبارک کے پاس بہونی اس سے تو ترقی کی کوسٹ ش کرے اور اپنے اس ایک اور اپنے میں اور جب سالک اس اسم سے پاس بہونی ایک تو ترقی کی کوسٹ ش کرے اور اپنے اور اپنے میں اور جب سالک اس اسم سے پاس بہونی اس بہونی اور اپنے تو ترقی کی کوسٹ ش کرے اور اپنے ایک تو ترقی کی کوسٹ ش کرے اور اپنے ایک تو ترقی کی کوسٹ ش کرے اور اپنے ایک تو ترقی کی کوسٹ میں کرے اور اپنے ایک تو ترقی کی کوسٹ میں کرے اور اپنے ایک تو ترقی کی کوسٹ میں کرے اور اپنے ایک تو ترقی کی کوسٹ میں کرے اور اپنے ایک تو ترقی کی کوسٹ میں کرے اور اپنے کا کو تو ترقی کی کوسٹ میں کرے اور اپنے کی کوسٹ میں کو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کوسٹ میں کرے اور اپنے کو تو ترقی کی کوسٹ کی کو تو ترقی کی کو تو تو تی کو تو ترقی کی کو تو تو ترقی کی کو تو تو ترقی کی کو تو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کو تو تو ترقی کو تو تو تو تو ترقی کی کو تو تو تو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کو تو ترقی کو ترقی کو تو تو تو تو ترقی کی کو تو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کو تو تو تو ترقی کو ترقی کی کو تو تو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کو تو تو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کو ترقی کی کو ترقی کی کو تو تو تو تو ترقی کی کو ترقی کی کو تو ترقی کی کو ترقی کی کو تو ترقی کی کو تو ترقی کی کو ترقی کی کو تو ترقی کی کو ترقی کی کو ترقی کی کو تو ترقی کی کو ترقی کی کو

ا میں لام اور ہاسے درمیان ہو بچائے گریہاں ہو بچکر میت بازے کا م ہے اور اپنی مین ہائے موز کے حلقہ میں داخل کرے۔ سیروسلوک کی ابتدا میں الک صرف اپنے سرکواس ہائے موز کے حلقہ میں یا تاہے گرحب برا ولوالوز می سے کام ایسا ہوجا آلہ ہے اور اسوقت خلق کو پیلے اور اپنے کو محاط ہا تاہے اور اسوقت خلق کو پیلے اور اپنے کو محاط با تاہے اور سب بلیات اور آفات اور خطرات سے مرام وجاتا ہے اور اسی کوصوفی سیرالی اللہ کہتے ہیں مگر حبوقت یا نی کی بوند دریا میں ملجاتی ہوا اور ذرہ آفتا ہے کو افرائی سے بھرائی اور ذرہ آفتا ہے کو افرائی مائی ہوجاتا ہے تراوس مقام عالی سے بھرائی اسکار سے کہا ہی ہوجاتا ہے تراوس مقام عالی سے بھرائی اسکار سے کہا ہی ہوجاتا ہے تراوس مقام عالی سے بھرائی اسکار سے کہا ہی ہوجاتا ہے اور اس مقام عالی سے بھرائی اسکار سے کہا ہی ہوجاتا ہے اور اس آمرور فت کر سے بھرائی اسکار سے ایک اللہ کے حبیل کے اپنے ابنائے حبیس کو اپنے سات عرفے کروا تاہے اور اس آمرور فت کر سے بھرائی اللہ کہتے ہیں۔

#### جشيعته

مکه اورسیت امترزمین کی ناف اورا فلاک سے دائروں کا مرکزہے اسلئے فیضان دجود والوار بغاسے عالم بالاا در عالم باقی سے اول اس مقدس زمین اوژیتے ہیں اور بہاں سے تمام جہان رتفتیم ہوتے ہیں اس لئے سیت الله قطب مدارے اور آموم اور بنی آموم قطب رشا دہیں۔

#### جكناعثه

اس سرزمین سندوستان میں بیہاں کی شریف قوموں میں سے انبیاء اور رسول بیدا موئے ہی اور امہوں نے خداکی توحید کی وعوت کی ہے دما ادسلنامن دسول الابلسان قومه بسبین لهد نیضل الله من بیشاء یه دی من بیتاء وهوالعن بزالی کیده- اون انبیا کی رحلت کے بعد بہاں کے بات وں بنام کی آئیں موسلی اور ابرا سی علیہ السلام کی شریعت کو بھول گئیں اور اسسانی کتابوں کو اولٹ بلٹ کرغا فل بہوگئیں اسی طرح بہاں ولئے بھی اپنے ہا دیوں کے حمرا طمشقیم کو جھوڑ بیٹے۔

جشاعه

لوائے محدی فقیرے ترکبیب دیئے ہوئے ایک حرب کا نام ہے اوپ بنانے کا یہ قاعدہ سے ایک سیف لی جائے جو بہت بھاری اور موٹی ہواوسا ونبالهين جهان لاكه لنكا كرقبصنه حريسة بهن تبين جارسورا خسكة معائيس اورامكر بنه لكرسى كا قدة وم اس طوري بنايا جلك كرجو للوارون كى حيكلان ، اورائسے کاریگرخراط برا قارکر باسوین سے ریت کرایسا سڈول کڑ جو تلداری جکال کے مناسب ہوجائے گویا حقری کا ایک وسنہ تیا ر کرے کل بھوس ہواس دمستہ کی ساحت میں بہ بھی تنرط سے کہ لکڑی بہت ا وستوار ہوا ورحرب وحرب کے وقت اوٹ شامارے حسب وس مرا وبنجائے توا وس دسسنڈ ہیر منزئے بچے میں جیرکر بھینسا دے ا درگیلیں آ ہنی جڑ دے او قام مرایک فیصنه بهی لگا دست سس لوانے محد ی تیار موگیا۔ الا مان بیرو *و حریب* رکسی جی دارا وربہا در آ دی کے پات میں ہوا ور ا وس کے مقابل میں نتیہ بھینسا۔ اژوہا بمست اونٹ یا موزی گھوڑا یا اورکو کی ملائے ناگہانی ئے تنہ اکا کیے کی حزب سے یا رہ یارہ ہوجائے گا کیونکہ تلوار معند کے سات ہوتی ہے

اورایک ہات سے چلائی جاتی ہے۔ توج کچھ وہ میدان کار زار میں جوہروکھاتی ہے اور سے فردوسی طوسی اور مولانا نظامی گنجی سے خوب ظام کہیاہت اور احب است اور است خوب است اور اور سے دو نو ل حب اس تلوار میں آدمی کے قدیمے برابر دست جرا گیا اور اور سے دو نو ل ایک وغیرہ کو ایک میں مقام کرا در بیا دہ ہوکر کام لیاجا ئیگا تو دشیک گرمچھ ۔ ہاتی وغیرہ کو کھیرے ککر می کی طرح کاٹ ڈالیگا فن ل ق محدی کی طرح کاٹ ڈالیگا فن ل ق محدی کی صورت حفرت خواجہ محدیا صرصاحب رحمۃ النہ علیہ کے سر ہانے بوج میں کندہ کے صورت حفرت خواجہ محدیا صرصاحب رحمۃ النہ علیہ کے سر ہانے بوج میں کندہ سے حب کی فقیر بہا نقل کرتا ہے۔ وہو بذا۔

نوائے محدّیٰ کی سیف پر سمیشہ تلوار کی طرح غلاف مونا چاہیے صرورت کیوقت اوسے او نارلیا جائے اس لوائے محدی میں قبضہ لگانے کی مصلحت ہے کہ اگر حرلیف سے حلہ کوروکٹا مدنظر موتو اوسکے قبضہ میں ایک ہات ڈال لیا جائے اور سپر کا کام لیا جائے یا حرلیف کو زندہ بکرٹنا منظور ہوا درا وسے رخی کرٹنگا ارادہ مہوتو اس قبضہ میں اینا ہات ڈال کراوسے روک سکینگے۔

#### جيشعثه

محدیان خالص کایہ دستور ہے کہ اگر وہ اکیلے ہوتے ہیں توقبلہ کی طرف
بیضے ہیں اوراگر دوم و تے ہیں توایک قبلہ روا ورایک اپنے یا رمحدی کیوان
منہ کرکے بیٹھتاہے کیونکہ المقابلہ خاب من المفاد قلۃ اوراگر بین محدی ہوئے
ہیں توسلت بیٹھتے ہیں اور اگر جار محدی ہوئے ہیں تومر بع بیٹھتے ہیں اور اگر جایہ
سے زیادہ ہوئے ہیں تولقہ بناگر بیٹھتے ہیں اور کسی حال ہیں اپنی محبل ورصحبت
کوناموز وں نہیں ہوئے دیتے ہیں اور جا بزروں کی طرح اپنی بزم کو برانیان اور
بیٹرول نہیں بنائے ہیں۔

#### جثناعثه

نسبت دوفسم کی موتی ہے لیست عینیت اورنسبت معیت لسبت عینی خداکے سات گرنسدے غینی اولیا والٹرکوخدا کے سات اعتباری اور مجازی ا ورحب پینسبت عیتی اولیا را دلتر کے ذوق ننبوق سے زیادہ ہوجاتی ہے تو فلوب الحال موكرحدا وب<u>سے با</u>سر سوجا تيمي اور ڪير کا کچھ ک<u>ہنے لکتے</u> من خيانج ا ایس کی محبت حبب قبی*ں عامری کے دل میں حد سے زیا دہ ہوکئی تووہ ا*نالیلی لگا تھا اور چونکہ بینسبت مجازی اورا عنباری ہوتی ہے اس لئے جب مرتفہ و ہوجاتی ہے توجو کچیاو ن کے منہ سے تکل رہاتھا اوس سے تو ہرکہتے ؛ اس کے انبیا ہ علیہ السلام کی نشیب معیت انبداسے انتہا یک طور برقا پم رستی ہے اورنسبت عبینیت اولا و کو اپنے بایب وا دا کے سات ہوتی ، اور نسبت معبیت دوستوں کو دوستوں سے نسات مہوتی ہے جیا بخرنسبت مول کر بیصلی الٹرعلیہ وآلہ وسلم کے سات آپ کی اولا داور آپ کی ٹ کوسیے اوران سب میں علی نسبت عینبت کی حضور سے سان جنار مرا ورحسنبن على السلام كوب اورانسبت معيت اگر حيرسب صحاب كوهال س ص نسبت عینی آب کے سات حضرت ابو بکر رضی التُرعنه کرچال ہوئی سے ورنسبت عيني مرتنب انساني سے واسطه رکھتی ہے اورنسبت معبت تقرب الہي  حرام ہے، دوسری مکروہ ہے ہیسری وا جہ بے چھی سنت ہے بینی تعظیم الی و والت کی جوصاحب قدرات موسون کی جوصاحب قدرات می و والت کی جوماحب قدرات می اور تعظیم ادن حضرات کی جوماحب قدرات می اور تعظیم ادن حضرات کی جوماحب قدرات می اور تعظیم ادن حضرات کی جومام اور موفت اور تجابات اور تنزافت اور عرورازی وغیرہ صفات النانی رکھتے ہوں واجب اور تعظیم این اولا و اور لاین فرزندوں کی ازروئے تنفقت اور قدر دانی کے سنت اور تعظیم این اولات ماب ہمیتہ صفرت فاطر زمراکی تعظیم فرماتے تھے اور خدا کے اور خدا کی اور شالی قرائن میں اس قسم کی تعظیم کے لئے رسول الله صلی الله علیم و الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحد فضی حباحات مان انتخاص من الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحد ضاحت کے احداث میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث حباحات میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث میں الدوسام سے ادر شاد کہا ہے والحداث میں اسے دور الدوسام سے ادر سام کی ادر الدوسام سے ادر سام کی اور الدوسام سے ادر سام کی ادر الدوسام سے ادر سام کی اور الدوسام سے ادر سام کی سام کی میں اسے ادر سام کی سے ادر سام کی ادر الدوسام سے ادر سام کی سام ک

حبشعثه

الشييزفي الفعام كالنبي في الأمة

جث عُه

اگرکستی خص کو طرب شدید بہو پنچ تواوسے کھانڈ کھلانی چاہئے مومیائی کا کام دہتی ہے اور وہ رگوں اور سینہ بیں حزن کو جمنے نہیں دیتی ہے۔

حرق عالي

اگر عیشکری بارگیابی ہوئی تازہ زحموں برچپڑک دی جائے توفورگافون بند سوجائے اور زخم بغیر کیے اور بغیر گرٹے اچھے ہوجاتے ہیں۔ حبیت ا

سفیدہ کاشغری ایک جزو- روغن کنجد جارجزوے کر پہلے تیل کو لوہے کے

برنن ہیں گرم کریں اور سفیدہ بیب کراوس تیں میں ڈال کرا تنا بیجائیں کہ کالا موجائے بچاسے وقت لوہ سے کے آلہ سے برابر جلاتے جائیں حب بر سیاہ موکر تیا رموجائے نور کہ محبور ٹریں برقسم کے دیل اور ناصور اور زحموں اور آگ کے جلے ہوئے کے لئے جربے ،

### 3636

بگله کی بغلوں اور بازو وُں کے نیچے بے ریشہ اور نہایت باریک پرموتے میں اور وہ فرط نزاکت سے مڑکرگو لی بنجائے ہیں اونہیں احتیاط سے لیلیا جائے اور محفوظ رکھا جائے اگر شریان میں نشتر بہونگیایا ہو یاکسی زخ کاحون سب نہوتا ہو توان پروں کواوس موضع چیہاں کردیا جائے فورًا حوٰن نبد ہوجائیگا۔

#### جشي عيك

معلوم کیا جائے کہ سائن سیدہ نتھے سے آنا جانایا ادسے آگر سید ہے آتا اللہ اللہ کا باادسے آگر سید ہے آتا جا تھے اوراگرا ولئے سے ہوتا ہے تو علامت سردی کی ہے طبیب کو جاہئے اس بات کرمعلوم کرکے علاج بالضد کرے آلکے صحت جلد حالی اور غذا بھی بالفند کھلائے جو لوگ اس طریقہ سے سیرالفنسی و نزکیہ بدنی اور است میں اور اینی کرتے ہیں اور اینی کرتے ہیں اور اینی کرتے ہیں اور اینی کرتے ہیں اور اینی سے اینی حبر ہیں اور اینی کرتے ہیں اور اینی کرتے ہیں اور اینی سے است میں اور اینی کرتے ہیں اور اینی سے سے اینی و اور موالی کرتے ہیں اور اینی کرتے ہیں اور اینی میں میں اور اینی میں اور اور مختار میں میں اور اور مینی میں و میں ۔

#### جث عث

اگرتصفیہ بدنی اور کار دید اور عمل شنید جو محدیان خالص کے کسب باطن ہیں کیا جائے نوضعت بیری جاکر حوانی کی طاقت بیدا ہوجاتی ہے بھوک بڑوجاتی ہے عینک کی حاجت نہیں رہتی بہراین جاتا رہتا ہے۔

#### حثثاعثه

صوفی محری کولازم ہے کہ ان چند کلموں کے درد کواپنے اوپرلازم سمجے اؤلیں اسے ایک کلمہ روکفرد وسرا کلماستغفار تبیسرا کلمہ شہا دت چوتھا کلمہ توجید بانجوں کلم بختید چھٹا کلمہ طیب ہے۔ ان کی کمٹرت سے چھٹوں طرف کی بلاکا دروازہ بن مہروجا تاہے اور چھٹوں طرف سے نورا در مہایت وار د مہوتے ہیں اور علا وہ ان چھ کلموں کے ساتواں کلمہ درود ہے جورسول اللہ اورائی کی ال اوراضی اب بھیجا جاتا ہے اور جس کی کرت محمدی کو ضرور ہے

#### جثنعثه

اگر کوئی حاجت بامطلب ہوتواںٹد کے نودونہ نا موں میں سے جونام اوس حاجت اورطلب کے سات نسبت رکھتا ہو صبح اور شام اوسکا وروکرے مگراول آخر درود شریف چند بار خرور پڑے اور عام مقاصدا ورمشکلات کے واسطے نودونہ نام خدا کے بلانا غرر ہفتار ہے۔

اگر محدی مشرب کوروزا ناغسل میسر سو تواوس کے لئے بہت مفہدی

سے بیشتر جہانی اور روحانی فائدہ حال مہوتے ہیں اور او ت سے دنیا اور دین کی بہبودی حاصل کرتاہے -

، برمبی کان مادول کوجذب کر لیتے ہیں جینے ہوا حزاب ہوجاتی ہے مِن اگر مینهون وه جا نورگها کھائیں۔ مجھراوریسیوایی میش یون کوچیم انسانی سے کال لیتے ہیں اور ان سے کاستے سے جذام رص ی بیماریوں کسے امن حال ہو تاہے۔اگرغور کی جائے تو یہ بھی اوسکی ر می حکمت سے کہ یہ ذلیل اور حقیرجا نورجونا پاک حبکہ پر بیٹے ہیں باوشاہوں

مجعراور بسومح ستانے كا يرملاج ہے كداگرا كم ماشد یے نسمے ورق ملاکرگو بی سالی حائے اور اوسے تعویذ کرکے گلے میں ڈالاجلے ک باورهون سرگز سرگزنه كالممنك اوركو في شخص اوجاع با رده مين مثر اِمزاج میں میردی آگئی ہو یا سیت میں گرا نی ہو یا رمتی ہو تواس تعویز می<del>ں س</del>ے عقور ی سی دوانخال کرکھائیں بالکل صحبت موجائیگی اور اگراس تعویز کو کھا ہے شمے مبد تعویذ الگ کر نساحائے توبہ کھانا بہت خوش دا گفتہ اور زود ہفتم ہوائیگا وراگر نعو ندکو یا بی کی صراحی میں ڈالد با جائے اوراس کا یا بی بیاجائے تو 

تبدیلی سے کے نفضان نہ ہونجیگا۔ بیٹ میں جو کیڑے بیدا ہوتے ہیں مرحائیں گے
اوراس تعویز کو باس رکھنے سے اوس کے رکھنے والے کو ہمجلس میں قبولیت
اورعزت حال ہوگی اور جرافیٹ اور دہنمن نہ بون ہوں گے اور اگراس تعویز کو
منہ میں رکھا جائیگا تو گذرہ دمنی دور ہم وجائیگی۔ پارہ کو اگر جنبی پاکسی عظمیں چند
روز ڈالے رکھا جائے اور اوس نیل یاعظر کو بدن پر ملاحائے۔ کھی مجھر کھٹمل
وغیرہ حشرات الارض یاس نہ بھٹکسیکے اور ایڈ انہ بہونج اسکینگے۔ کسی سٹروں
میں جو میں نہ بڑیں گی۔

#### جث عث

 پاس ہو پیخ جائے اور جاجت کو رفع کرتے چینٹی نہیں اوٹر نیگی اور لباس دہدن اک رہے گا۔ مرہے گا۔

معجزونبی کی اوس خرق عاوت کانام ہے جس میں نبی علیہ السلام کی ذاتی قرۃ کو اصلاح خل اور شروبیت بہوا ور صرف تا نبیدالہی اور ارا دۃ الترسے وہ ظہور پائے بینی حب قرم نبی سے معجزہ طلب کرتی ہے تو نبی اپنی قوت کو کام میں نہیں لا تاہے اور و عاکر تاہے درگاہ البی میں قبول ہو تی ہے اور میجزہ ظاہر سوجا تاہے اور کرا مت و عاکر تاہے اور کی حزق عادت کانام ہے جس میں و لی سے تصفیہ قلبی کو وخل مہوتا ہے اور استدراج کا فری حزق عادت کانام ہے جا اور استدراج کا فری حزق عادت کانام ہے جوا وس سے تزکیر نفس اور قوت ناطقہ کی مدوسے اور تعبض اعال و کانام ہے جوا وس سے تزکیر نفس اور قوت ناطقہ کی مدوسے اور تعبض اعال و کانام ہے جوا کہ نبی اور اینے میں اور اینے دائرہ کا میں اور اینے دائرہ کی تا میں عور تی اور اینے دائرہ کی دوسے اور اکر میں اور اینے مرکز طبعی برقایم موجا تے ہیں اور اینے دائرہ کی بلوک کو پوراکر لیتے ہیں اور اینے مرکز طبعی برقایم موجا تے ہیں تو نہت کم لاوک کو پوراکر لیتے ہیں اور اینے مرکز طبعی برقایم موجا تے ہیں تو نہت کم لاوک کو پوراکر لیتے ہیں اور اینے مرکز طبعی برقایم موجا تے ہیں تو نہت کم

کمال سے اپنی فقرت قلبی اور زور نفس سے کا م ہنیں بیسے ہیں اور الٹر کی شیت اور ارادہ کے تابع رہتے ہیں اور عام آدمبوں کی طرح بے حس بنجاتے ہیں اسکے خلات و ماولیا، الٹر کہ حالت عرج اور تی میں ہوتے ہیں اور آن کے قلب ونفس نے بورا بورا تصفیہ اور ترکیہ کرلیا ہو تاہے اور اون کے نفس اور قلب

پرنے اور مہت کم کرامتیں اون سے ظہور میں آتی میں کیونکہ پیرحضرات بوجہ

میں باطنی طاقت بیدا ہوجاتی ہے تواون سے بے شارکرامتیں صاور مہوتی ہیں اور جب اپنے یہ قوس عروجی کو آخر تک پہونجا لیتے ہیں تو بیر بھی اپنے نبی کی طرح اون تمام اعمال اور آن تمام کارکرا مان اور نصرفات سے جواون سے ظام اور آشکار موتے میں اور اپنی اون تمام اقدال اور دمستی کی با توں سے نادم موتے میں اور عام سلما نوں کی طرح نا تو انی اور سچیدا نی کے سات اپنی زندگی سیر کرتے میں اور المنہایت ہی الرجوع الی البرایت سے بہی مراوہ مگر کا فر کے است دراج اوسکے آخرو فت تک ترقی پر موتے میں اور اوسے دوزج ہیں البجائے مہیں ۔ لیجائے مہیں ۔

### 2628

صدیق دو قسم سے ہوتے ہیں ایک مجازی دو مرسے قبقی۔ صدیق مجازی دہ لوگ ہیں جوانہ باری نبوت کی سے بہلے تصدیق کریں اورانہ یا علیا اسلام کے ذریعہ سے خدائی و حدائیت کی تصدیق کریں اور چولوگ بہلے بغیر واسطم اور وسسیلی کے خدائی و حدائیت کی تصدیق کرتے ہیں اور اوس کی مشاحت جال کرتے ہیں اور مسال مسلام مسئلا حالے خاص ہے۔

#### جثاعثه

ایک نفظ مخلص کسرلام کے سات ہے اور ایک نفظ مخلص فتح لام کے سات ہے اور ایک نفظ مخلص فتح لام کے سات ہے مسلمان سالک محب سے اور مخلص جو فتح لام کے سات ہے وہ مجذوب اور محبوب اور انبیا ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ ہی مؤون وخط میں مبتلا رہتے ہیں حبیبا کہ خلئے تعالی فرا اسے والمخالصون علی حنط عظیمی ؟

#### جشيعته

السهاذا جا وزالا شنبن شاع بعنی حب بھیدوو آومیوں سے گزرتاہے توا وسکا بھانڈ ابھوٹ جا ایپ ۔

#### حبشعثه

رتب رنبوت عروجی اورنزونی ہوتا ہے جسے ولایت اور نبوت کہتے ہیں اس کئے جوامور کرمناسبت حالت عروج اور نسبت ولایت نبی سے رکھتے ہیں امام شافعی رحمتہ اولئے علیہ سے اجتہاد میں کہ صاحب باطن ہیں خوب آتے ہیں اور امام شافعی اوس نسبت ولایت نبی اور حالت عروج نبوت کی ہردی کرتے ہیں۔

حبش عثه

حضرت ابیحنیفه رحمة الته علیه کا اجتها و مهبت باریک اور لطیف موتاب اوس کی کنه کو آوی فور انهیں بهویخ سکتا ہے کیونکه امام ابیحنیفه مناسبت مالت نزول اور نبوت نبی سے رکھتے ہیں اور ان دومقا مات سے معاملات کو اختیار کرتے ہیں کیونکه مقا مات کمالات نبوت سے بوراحصہ لیے بہوئے ہیں ایس جو اہل الشر کمالات نبوت سے مہرویا ہے ہیں امام ابو حمنیفہ حملات کی بیروی کرتے ہیں۔

حبث عثه

حب تک سالک سیرا فاقی میں رہتاہے اور مختلف رئیگ یا ت الہی سے

اوس برجلوہ گرم و تے ہیں سالک بیجارہ گیند کی طرح ایک حال سے دوسرے حال کی طرف داخل مو تاہیں الک بیجارہ گیند کی طرح ایک حال سے دوسرے حال کی طرف داخل مو تاہیں اور تبین موتے ہیں تو بیلے تمام تلونیات کتبیت اور تلوینات کتبیت سے اپنی مکین کوسج تاہے بعض نا واقت کہ اوس بیلے مقام کو تلوین اور اوس سے اپنی مکین کوسج تاہیں بالکل فلط ہے کیونکہ وہ سیر ظلال ایماد کے دوسرے مقام کو مرتبہ کلین سمجتے ہیں بالکل فلط ہے کیونکہ وہ سیر ظلال ایماد کے مراتب میں بالکل فلط ہے کیونکہ وہ سیر فی الٹر کہا جائے ادر کی ہے کہ اوسے سیر فی الٹر کہا جائے ادر کی ہے کہ اوسے سیر فی الٹر کہا جائے ادر کی ہے کہ اوسے سیر فی الٹر کہا جائے در کی ہے کہ اوسے سیر فی الٹر کہا جائے در کی ہے کہ اوسے سیر فی الٹر کہا جائے ادر کی ہے کہا مل اوس میں یا بی جائے میرے نزدیاب بعد ان دوسیر کے ہے۔

#### حبشاعثه

 ا در ناز اور د ظالیت داشغال سے اوسے کچھ سرو کارنہیں ہے اور اون کی روشنی کا مدار زبانی سم اوست کہدینے پرہے یہ گروہ بالک ٹاپاک ہے اور اسے اسلام کے ظاہر ابطن کسی فرقہ سے لگا کو نہیں ہے اس گروہ سے تمرسلمان کو بجنیا واجب ہے اور اس کی گفتار کو محض ہے اعتبار جاننا ضرور ہے۔

حيث عثه

تنان سے چوگی سیرماطن اور مدن کا تصفیہ جوسبرانفسی اورآفاقی میں یہ لوگ اپنے سب اعضا اور قوائے ظاہر وباطن کو اپنے فبفندا حاستين توا تكفيل كهلى ركفتين مكرنظر كوخا ندجيتم دیتے ہیں اون کے کان کھلے موتے ہیں مگراہند ملیں نہیں آنے دیتے ہیں۔ کیے بریجی اون کی حکومت ہو تی ہے آسن اوراعال اوراشغال اوراخلاط فاسدہ کو بغیرووا کے اسے جبیرسے ایسا ہے بلکہ لطافت کی وجہ سے پرواز کرنے لگتے ہیں۔ شاغل جو گی حب سالنس کے ملغ میں بہونجالیتا ہے اور اپنی زبان کے دربعہ سے دماغ میں قفل لگا تاہے تووہ کھے قاور موتاہے کہ حب تک جائے زندہ رہے ان کے ہاں

سبى أسن إعال إوراشغال كيبس أورأن من سي سواري برفوائد میں - شوستک به گؤیکه - بتراسن کورم اسن - کرکوتش- از تهان \_ - الركس عندر مية يهم الق ميوراس كيالي سندا آ س بهدراً س- بحراون میں سے ن- برم آسن سستكه آسن- بهدر آسن-او ن . شغال واعال بهیں برانا م دنہوتی۔ نیو تی سبتی۔ یو تی۔ بھا مٹی۔ ترا کک بری اور برانا مام کی تا بھو تسمیں ہیں سورج بھیآرن ۔ اوّجالی سِسٹه کارستانی وريحينا كول ـ يوركه به كونمك ايجك اور ليني آخه كنجيان بين تها موور- دو مها بند- مها سد- كهيج ي-ں بند - جالند ہر بند - ہیریت - کرنی پھر بحر موی - امرونی پیھو کی دیات ہے ملکوں میں بھی ایل باطن اور صاحب معرفت گزرے میں اور شفت وکرا مات کی با نمس اورنقلیس جوکتا بو ب میں تھی ہو بی آس وہ میں مگریہ دور۔ دور محدی ہے اور خاتم المرسلین کے آفتاب رسالت نے ا م دنیا سے جراغ گل کر دئے ہیں اسلئے با وجو دان انتخال اور اعال سے سے جو گی دیکھنے میں نہیں تاتنے اور پہلے سے صاحب کشف وکرامات ا ورولا متوں میں بھی نہیں مائے جاتے ہیں۔ اگرنسی کومعرفت الہی حال کرنے مو تو تحديم بي كاغامشيراي كندي برواك براياري-حثراتك

جركيے فوايد عج كبول كے اعمال اور اشغال ميں میں وہ امكیت

نئے کم کھانے اورمسواک کرنے میں میں ۔ کم کھانے کا قاعدہ بہلے بیان واك كا فاعده بيرب كه صبح آئة كرمسلمان حديث سے موافق مسواك \_\_ مشکرة شریف میں مرتوم ہے بینی مسواک کوریا وہ وانتوں بر نارگرہ ونكه دا نتوں برزیادہ مسواک رگر لھےنے سے دانتوں کو نقضان ہیو بجتاہے ملکمسوا ر لیٹیو ن کوچکن کے بہونجائے مسواک کی اسی تحریب سے نومعدہ کا ہوتی ہے اورطبیعیت اون فضالات اور اخلاط فاسدہ کو دعوبدن میں رہر ان بہونجائیں اوصحت کوخراب کریں ) اوبکا فی کے ذریعہ سے اور کھینکہ ے او کیے وفعہ وجائے سے صوفی کی مراد حال ہوتی ہے۔اس حدیث میں بول انٹرصلی الٹرطلیہ وسلم حب مسواک کرتے تھے توا<sup>م</sup> ب سے حلق ف سے عق عق کی آواز آیا کرتی تھی اوس میں میں راز تہا کہ حضور الور اینے زباز نبس کومسواک سے اس شغل سمے لطبیت تزیناتے بھے اوراپنی امت مرفت سکھاتے تھے اور حدیثوں میں جوآیا سے مسواک ہشرمرصنوں کی دواہے بالکل بجاہے کیونکہ حب اخلاط روی سے برن پاک مہوجائرگا۔ حرور مہت ره باس جب باس ند محطلنگ - مراض اوس کے باس ند محطلنگ - مراض اوس کے باس ند محطلنگ - مراض کا محل جب سالک محدی ناز کوطول قرات اور تعدیل ارکان سے برطه تا ہے تو جرگہوں سے نمام آسن اور شغلوں سے نتیج اور اس سے بڑھکر ہزاروں نتیج فر اور پاک عال ہوجاتے ہیں -حث عثه اگرسالک محدی صرف ایک جلسه محدی کی مدا ومت کرے توجو گیوں کے

تام آسن ا در اشغال کی کمتیں اوسکے آگے بے حقیقت ہوجائینگی اور دہشت صب و دوزانو بیٹی کر سکہ منا کو بکرط سے اور کم کوسید یا رکھے تاکہ سستی اور کا ہلی کو دغل نہاؤہ جو کچھ اس کشست کے فائرہ ہوں کے وہ سالک آپ معلوم کرنے گاکہیں کی جاجت نہیں ہے۔

#### جشعته

کلاہ چارتر کی پہننے والے کولازم ہے کہ لذت ونیا ہوائے نفسانی و نبا کی عشرت عاقبت کے غیش کوترک کروے۔

#### جشاعثه

حب سالکو سی طبیعت میں قبض اور بدمزگی پیدا ہوئی ہے تواہوں اوس کے ماتم میں نیتے بہت اور دلیاس بہتے ہیں اور حبوقت او نخیس اور سام کے ماتم میں نیتے بہت اور دلیاس بہتے ہیں اور حبوقت او نخیس معرفت میں بسط وکشا وگی حال ہوئی ہے تواہوں گئے ہیں مگر بعض ظاہر مرست فقروں نے مبرا ور لال رنگ کے گرے استعمال کئے ہیں مگر بعض ظاہر مرست فقروں نے جرباطن سے بے بہروہ میں محض افلاس اور نیا وار می کی وجہ سے ایسے رنگ کے درویش کا مل جیکے قوائے زندگی دیا صنت درویش کا مل جیکے قوائے زندگی دیا صنت اور مجابد ہ سے فنا ہو گئے ہیں گفن بہن لیتے ہیں تاکہ او نہیں ہروقت یہ یا درہ کہ ہم زندہ نہیں مردہ ہیں قبر میں لیٹنے کی ویر ہے۔

ردیا اور اوم نے حواکو اپنے بہاویس موجود م کی کسیلی چیر کرحوانخالی کئیں۔

ى منافق يا كا فركائهي إتناحوص

ہنیں مجتے ہیں ملکہ آنکا اعتقاد بہت کہ رسول الٹیصلی الٹیفلیہ وس

یْرہ اور قائم بیں اس لیے انکی موت پراطهار مم اور ما نم اور مرسی ہو ہے کیونکہ آپ حیات البنی ہیں ملکہ حب او تکی رحلت کا زمانہ آتا۔ چوا بی سے میلا دکی محفلیس کی جاتی ہیں اور آپ کی ولا دت کی خوشت پیخوا بی سے میلا دکی محفلیس کی جاتی ہیں اور آپ کی والا دت کی خوشتا

ی جاتی ہے گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے آنتقال کوھ بارہ وقات کہا جاتا ہے اسکا سبب بہ ہے کہ حب تک بارہ ا مام ذکیات منبو<del>ک</del>ے نوٹ نہو لینگے

فیامت مذائے گی جنانج گیارہ امام دنیا میں تشریف لائے اور رحلت فرما ہے باردیں امام جومہدی علیہ السلام ہوں گے دنیا میں رونق افروز ہوکر اور حصرت لیے علیہ السلام کے سات دین محدی کی خاطر خواہ خدمت کرسے انتقال کر ملئے اوسوفت بارہ وفاتیں بوری موں گی چر نکی حضور کا انتقال ایک فسم کی ہجرت عالم فانی سے عالم باقی کی طرف ہے اسلے مسلما نوں نے سن ہجری کورین کیا اور سی وفات جاری کیا عالم باقی کی طرف ہے اسلے مسلما نوں نے سن ہجری کورین کیا اور سی وفات جاری کیا

حضرت خواج محرناصرصاحب فرس سروالعزیز کے عام حالات اور آب کی کرا مات خرق عا دات

آب اورآب مے صاحبزادہ اپنی تصانبیں سینکٹروں حکمہ لکھتے ہیں امحدیان خالص ہے۔ فرآق کی اتنی استعداد نہیں ہے کہ ان حضرات کے مقامات درونشی اور مرانب فقر کی قضیل لکھ سکے مگر حضرت خواج میر دروصاحب خواج محدیا صرکی مقامات درونشی اور کمالات باطنی کی نسبت چند سطری علم الکتاب میں ارقام فرمائی ہیں ہیں انہیں بہا نقل کئے دیتا ہوں۔ ناظرین بانجیں اولحنیس بڑہ کر سمجہ لیس سے کہ حضرت خواج محدیا صرحب کیا درج رکھتے تھے اور وہ علم الکتاب کی سمایہ سمجہ لیس سے کہ حضرت خواج محدیا صرحب کیا درج رکھتے تھے اور وہ علم الکتاب

تسبب خالص محدیه که در زمان آن سرورعلیه السلام بود تا حضرت ا مام حسن عسکری علی جره علیه السلام بطنًا بعد بطن رسید می آمد و بعدازیں ا و باختفا آور ده بود بازار سراؤ بعد مگهزار و

کے دریائے محیطا ورفقر وطریفٹ کے جاند سویج تھے اگرخواج محدنا صرصاحہ حب كمالاً ت ا در دعو زُن مِن ذرائهي نقص و يكيمة تورد قايح ح نابت ہورہی ہے مولانا فیز صاحب دُ وایک ملنے بارہ دری میں تشریف لائے ہیں جنا کنے ہمارے گھر میں مولانا

،حال بابرسے شاہماں آبا دمیں وار دہو۔ م کیا ایک دوروز سے بورسیاح مے مولا اصاحب ببطريفه كاأب كوا فتاب عالمتاب يا مآلك اون سے ملکراور اون کے حال کو دیکہ کر بہت خوش چلئے مگراب دوہیرے کھا نہ کا وقت قریب آگیاہے اور خواجہ صاحب م د ت ہے کہ اگراون کے ہاں کو ٹی صاحب کھا نہ کے وقب تشریفے آئیں تواون شرخوان مجھواکر کھانہ کھلوا تے ہیں گراپنے سمراہ کھانا نہیں کھلاتے بیاح سے کہا میں تواون کی روشن بایول اور میں نے دومنصوبرا بینے و حب باطن ہوں گے تومیرے دونو سمنصولوں کو بورا نے فرایا وہ کیام نصوبہ ہیں سیاح نے کہا ایک بیسے کمیں ا ن بربه وَتخدِ ں تو وہ کھا نہ نوش فرماتے ہوں اور مجبے بھی اپنے سات کھا نہ کہ لوزهبي كهلائيس بركهه كرمسياح مولاناه مکان کوروانه موئے حبب باره دری میں بہونکیے تو و مکھ دسترخوان نجيا بهواہے اورخواصصاحب کھانہ نوش فرما رہے ہیں خواصصاحبے مولانا کی تغطیم کے لئے اپنے کن ہے پرسے چا در او تارکر بھیا دی حالا نکہ اُرہ دری ہ دری اور جاندنی کافرش تھا اور مولانا صاحب سے فرایا آب اس چادر کے اور نشرین رکھیں تاکہ فقر کی عزت افزائی ہو مولانا صاحب نے فرایا سبحان اینز اور جادر شریف اوٹھا کراپنے سرمبارک پر رکھ لی جب آپ بیٹھ گئے توسیاح صاحب سے کہا آپ کھا نہ نوش فرائے سے سیاح نے قصد اً عذر کیا گرخواج صاحب نے زبر دستی اوٹھیں کھا نہ بیں شریک کر لیا اور ایک خادم سے کہا بازار جا کو اور شہیدی تر بوز نے آپ کو ہما رہے ناخوا ندہ مہان گرمی کے وقت آئے ہیں تر بوزے کھانے سے کچھ انسکیس ہوجائے گی۔ تر بوز آگیا یس سیاح کھا کر بہت خوش ہوے اور اپنے دلمیں بانی یا بی جو گئے۔ واپس آگئے نومولانا فخرصاحب سے کہانی الواقع خواجہ محدام غدی روشن ول آومی ہیں۔

خواج میر در وصاحب نے اپنے پدر بزرگوار کے کمالات اور مقابات کی سبت
اجو کچھ ارمٹ او کیا ہے ایس کی تصدیق خواج محدناصوصاحب
ارحمۃ الشرعلیہ کی کتا ب ستطاب حضرت نالرعندلیہ ہوتی ہے جے دیکھ کر اور
ارحمۃ الشرعلیہ کی کتا ب ستطاب حضرت نالرعندلیہ ہوتی ہے جے دیکھ کر اور
ارحمۃ الشرعلیہ کی کتا ب ستطاب حضرت نالرعندلیہ ہو تی ہے جو دیکھ کر اور
اور طول نیرہ اپنچ جیکے صفحہ ایک ہزار آئے سو بندرہ موں عجایب وغراب سے
امتیار سے یہ کتا ب حدیقہ حکیم سنائی یا متنوی مولانا روم رحمۃ الشرعلیہ کی ہم مند ہو ہے کہ وہ دونوں افر کم الات کا ایک ہمندر سے جہائی حضرت مصنف اوس کے
منا ما منا کی اور کہ الات کا ایک ہمندر سے جہائی حضرت مصنف اوس کے
منا ما دونوں اور کم الات کا ایک ہمندر سے جہائی حضرت مصنف اوس کے
دیا علوم اور فنوں اور کم الات کا ایک ہمندر سے جہائی حضرت مصنف اوس کے
دیا علوم اور فنوں اور کم الات کا ایک ہمندر سے جہائی حضرت مصنف اوس کے
دیا علوم اور فنوں اور کم الات کا ایک ہمندر سے جہائی حضرت مصنف اوس کے
دیا علوم اور فنوں اور کم الات کا ایک ہمندر سے جہائی حضرت مصنف اوس کے
دیا علوم اور فنوں اور کم الات کا ایک ہمندر سے جہائی حضرت مصنف اوس کے
دیا علوم اور فنوں اور کم الات کا ایک ہمندر سے جہائی حضرت مصنف اوس کی امتال اور فنوں اور کم الات کا ایک ہمندر سے جہائی دونے ہیں کریہ کہا ہیں۔

بال برامراو د سراد سرمنس مر بال برامراو د سراد سرمنس مر تعالی نے اپنے کرم سے مختلف اسرار اور کھی دول سے ، خاص اتراوسے عنایت کیاہے ۔کسی عقیدت مندکوکو بی ہ الی اسر میں اور نہایت اور نیاز کے سات حضورصلی اسدعلیہ آپ کی اولا د اور اصحاب اور تا تعبین اور نیج تالعبین اورسپ ین حضرات اور بزرگول کی ارواح پاک کوسوره له الوسيله أن كي ارواح شرافي كودرگا مهیکاجواب شافی بهلی یا آخرسطرتگ نظر ما نتراتیت یا حدمیث ب کونشکین حال مهوگی اوراگراحیا ً ایهلی بارمین ما فی الضر لضمه كاجوا مصفحه كتاب يرعيان نهو توييمركتاب كو اور سمجہ کے دارائے خلق وانائے رازگواس تعبید کا کھولنا منظور تہیں۔

ى ميں بہتری ہے اور رضینا برضا الٹد برعمل کرے کیونگۃ میں بیراندلیتیہ ہے کہ بھر ما فی الصمیر حلوم نہوگا اور صاحب حاجت کے اعتقا بان بیں ایک قسم کی سستی آجائیگی ما فال کتکے گی تونامبارک ہوگی اورادسکا اوسے تباہ کرڈالے گا۔خواج میروروصاحب فرماتے ہیں کہ جناب امیر المحدین اقتبله كونتين حصرت حواجه محدنا صرصاحب حبس طرح حيات ميں جهان كوفيض بيونجياج تنفيرا سي طرح بدرمات بهي حاصرونا ظرونا صرابيني سرمتنقد كي بن اورآب مني لتا م سنطاب نا لەعندلىيپ حفظه المدو دامت بركاننە سے پترخص داربن سے فواپد صاصل کرتا ہے او نی برکت اس کتا ب کی بیاہے کہ اگر آواب شرع سے سات وس سن تقاول كباجائ توالياجواب شافي حال موتاس كركو في زيره تشيخ - صاحب ممكا شفه صحیحه بھی اس طرح بے دبیاخ دلبری مسمے ساٹ ہیشین گو ڈیمرنگا اور ص طرح زمانه استقبال کے لئے اس سے جواب باصواب حامل ہوتا ہے اپیطرح زمانه ما عني وحال كى نسبت بهي صاف صاف اس سے انكشا ف به قاب اور جب سایل کے دل کواوس کی عبارت بڑ کمرراحت حال ہوتی ہے تو بےاختبآ اوس كے منہ سے بخل جا "اہے كرامات الا وليا حق-فى الواقع غوا جرمحه ياصرصاحب فدس سروالعز مزحضرت نالەعندلىيە تقىنىف فرما كرحضرات نفتثني بيرا ورمحد بيرخالصه كوسا ريب جهان كي سلوك اوريضوف کی کتا ہوں کے نیاز فرماگئے۔ نالہ عندایسے کے درس کے بعدا نسان کو منر آ حیا والعلوم کی حاحبت با فی رستی ہے بنہ کیما نہ فضوص کی جنا نجے حضرت خواجہ ميروروفرماتين-

ف شده حرف طلق ملاً به ذ کرنجوسسیه کرده ور و برکتا ب الیهی مقبول مونی که آب کی حیات ظاہری میں ہی آ و لقلیس شایا ن دبلی امرائے دبلی فقرائے دبلی نے حال کس اور ولوں کے سات اوس کے اوراً ق سحائے گئے اورکٹ ئیں۔شہرد ہلی کے علاوہ جارد انگ ہندوستان میں اس فرقہ کے اہل کمال سلے اسے ار مان اور ارزوسیے بیڑھاا ورجن لوگول) برنه آئی وه اشتیا ن می*ں رہے اوسکا وہ خاص نسخ چوحفن*رت امیرالمحد می*ں ص*یار نیے عهدمیں لکھاگیا تھا میرے والد ماجد کے کتب خانہ میں موجو دیھا مگر فدر۔ محثذاء بين ودبهي اورساراكتنب خايذا درخياحه عجدينا صرصاحب كي عهدست کھر میں جوسا ما ن جوا تا شہونٹر کات تھے سب تلف ہو گئے حضرت می وجھ می ا ورخوا جه میرور وصاحب قدمسس سره العزیز کی درگاه کےسجا دہ کتئین نخے بعد غدرا یک نشخه حضرت نا لیمندلیب کا کمیں سے عمل کیا تھا سیدری بإيخ برس كي عمر تني حج مبري والده صاحب من مد مصرت العمار لبب ك قصة باحث تزجان سے بیان فرماکرمبرا ول بہلا پاکرتی تفییر جب گل بلبل کی دامستان خم ہوتی تو فر ماتیں بیٹا جس طرح میں ننہا رسے سا سے یہ قصے کہتی ہوں اسی طرح تنہاری برنا نی جوخا جرمبر در درجمته الشھلیہ کی اپرٹی گئیں تى تخلىس ئىچرارشا دكرتى تخيس كەمىرى والدەصاحىرتى ت ركھتى تقيس وەحضرت نالەعنەلىپ مطالعە بىس ركھتى تقىر ان دولول سولول سکے پانتی تقیس- والدہ صاحبہ کی زبانی ان قصوں کوسنگرمیرے دل مر ہرہ اندوز میوں مگر مانچ حجہ برس کی عمر میں انتی اس يحة كهصرت نالة عندليب كتب خاينه سيح تخال كريز مصف ے جان نے فرمایا اب بھائی کھانہ کھانے کے لئے حویلی میں میں کہدو تگی *چنا نخی*ہ ما موں ے مجھے مرحمت فرما ئی اور میں نے اوس<sup>ک</sup>ے رموا فق بهت كيحفيض أور فائد هِ حاصل كئة اور دل مين مير حزكار ميرابيه خيال بدرا هوااور حبناب مستطار ات اوسے خصوا دیا اور محدیث خانص کی خوبی اورخومشس اسلوبی کے م

ستانی ریاست کے کتب خاند میں ہوگا۔ ایک رر ص اولا داور تعجز مريشطرنج كي طرف مايل مويه یے اس فول نامشہ وجے سے منع فرما بالکہ اوین بوجوالول بان مذکبیا - اس کئے ایپ نے ایک صوفیا ندشطر نج ایجا د کی اوراوس کے ما*ک وعر*فان الہی کے سات قایم کیے ٔا ور در ولیثی سے بجاده كےنيچے رکھ لياً حب وہ صاحبرادےا بدرحبت میں حاصر مہوئے تو آپ نے وہ ر حبوں کے مثنوق کارمنے وہکھکرمیں بے اس میں شیطر رنج ۔ ، کی دل لگی کے لئے لکھ رہنے میں اب جوآ پ شطر ہج گھے . نقشه دیکھی اور مڑہ کہ قدیمی شطرنج اور مين لف موگيا تفاا ورخوا حيسيدناصرو زيرصاح<del>ب أ</del> اركهس نه ملا مگرحس الفا ت ميرسه يحهو ما منشي سيد احتصبين بدا دم نبوٹری نقشندری مجددئی کی اولا دمیں تھے ایک مقدمہ کی سروی کے واسط سلنك اليومين الدآبا وتشريف بسكئ اوررسالة مؤل فزاسرازارين مكبتا مواآهم

بی معلوم موسکتی سے ایک بارآ پ یوں جمان کے برکات دخل فرا دس ج لفظ ناصر كواپني باايني ا و لاهيئيه نام من شامل كرتگااسكي ر تصورر سيكا ورآتش دورخ اوسيرحرام كردى جانيكي اورج شخص بيشاني رهوالناجي تخركرك بيط إبنااسم مبارك دليل الناصر تجويزكم ه زا دو کا نام ناح خلیق بیسلمه استعالی ، نعاظ منے آپ سے اپنے مشکا کا نام بھی ناصری رکہا۔ ناصری ورفشیت

ب لکڑی تقریبًا ڈیڑہ انجہ جوڑی اور ڈیڑہ فٹ کبنی نام ں بنا بی جاتی ہے جس کی رہائیت یہ ہونی ہے کہ اس لکڑی کے ، باریک بترا ہوتاہیے اورا ویسکے دو بول طرف راجس۔ بطرح تعده فتمرکی لکڑی بار یک باریک کبیلوں سیے جڑی ہوتی *احب راحتی اسرعی سجا و د بر منتقط بیقیتے رات ک*و ترتقے تو ناصری کولنبل میں لگا کرمنٹ دومنٹ اوسکاسہارلے لنته تھے اور حب آپ کہیں تشریف لیجاتے تھے تو ناصری شریف کندہے پر ر تی تقیمهٔ ناصری کا بون العث استعدر وسیع بنایا جا تا تھا کہ وہ کند ہیں بخوبی آجائے اوسوقت سے اسوقت تک پیسنت محدثین خالصیں ورجالنشبنوں کے لیئے قایم ہوگئی کہاکٹراو قات سفروجصنہیں ناصری بشرلين اويجك كندب برركهي ببوئي لمهو يحضرت والده صاحبه فرما تي تقيس كيهف ب قدس سره العز بزے دوش مبارک کا بهاريب مكومس موجو وتنفي اوراوسير غلات جيز عهار متنائخة احتياطىسے اونجی عبگه رکھی رمتی تھی ہا کھونٹی برلٹکی رستی تھی مرکھنیو و موكر ملانا اكسيري خاصيت ركرتا كلا- وموسة وموسة طمس ی اور آ وھی رنگئی تھی۔ میں آ پ کے کما لات کو اس میخانہ میں زیا دہ نہیں ول اب وولى أب محرق عادت بايان كيرُ دنيا مول-

حب کوکسی کتاب کا درس ہے رہے تھے خواج میر در وصاحب ت چوده برس کی تھی پڑھتے پڑھتے آپ کو بیخیال آیا کہ سنتے ہوجنار لت مآب صلى امتُ عليه والدواصحابه وسلم كاجهم بالكل نور بنمااورغفوا ی کثافت نام کونہ تھی خدا جائے یہ روایت کہانتک صیحے ہے۔ آپ اسی و چ ہیں تھے جو آ پ نے دیکھے کہ خواج محد ناصرصاحب کاجتم مبارکہ سے ایاس کے با لکل آگیینہ کی طرح شفا ف اور آبدار سے اورحضرت کی کشیت ۔ پیچیے جو دلوار سے وہ آپ سے جسم منور میں سے بالکل صاف دگہائی دہتی ہے خواجہ میر در وصاحب یہ تما شا دیکھے لہی رہے تھے جو خواجہ محدیا صرصاحتے یا ں حواجہ میرتم کیاسو جے رہے تھے کہ خدا نے آنحفزت صب کم الٹ لم كابدن مبارك شفاف إور يزرا بي محقايا نه محقا. بهما بي محصرت كا ہناہے وکہ لڈیا کیقین نورمجبتم تھے مگراپ کی اولاد میں بھی بیض بعض کو ہیں ملاب لود مکیمومیرا بنیژاکیا کم ایراسی- مگریبیا بدا نوار نزار آنکه دیکیمسکتی ، نه ہروقت نظراتنے ہیں جواجہ کمپرور وصاحب نے کہا بجارشا دہوافی الواقع يرك دل بين يه وسوسه عفا مگر حفوريان البيخ كرم سے اُدسے رفع كرويا ـ

كرامس

آپ کے مربدوں میں سے ایک شخص لور محدنا م سکا لیسے سفر میں تھے ریل اور موٹر کا تواوس زمانہ میں مذکور بھی نہ تھا پر دلیں جانے والے گھوڑھ ہر یار تہم نم ہولی میں جایا آیا کرتے تھے اکیلے دوکیلے کا حوصلہ بھی سفر کے لئے نہوتا تھا کا رواں اور قافلہ جیلا کرتے اسسبطرح میاں نور محد بھی ایک قافلہ

ى بى حجالة يا ب دكمها بى ويتى نفيس ـ ناگها ب ايك طرف سے قزا قوا يزا بني نلوارين نيام سے نخاليس - فا فلہ والے نقر ّاا و عُشَّا اور مربشكئے - كسى كوجرات نہوئى جواون سے مقابله كرتا مياں نور محكة را و مخصی بقیمن مبوگها که آج جان بمجنی و شوارسیه ہے آپ کی مدو کیجئے۔ یو رحمد نے دوجار سی بارآ ب کا نام لیا موگا جوا نہوں تے لِعِمْرِ قِزا قوں کے موش جائے رہے۔ اور آپ کی **ن**ظرے <sup>، تا</sup> زیارہ کا کا م بأؤن ركمفكر تطبائح اور فافله مين كسي كابال بهي سبكا ننهوا ق بھاگ گئے نوا ب بھی گھوڑا دوڑا *کرنظردں سے غایب ہو گئے -* قافلہ یاں اور محد تہارے بیر شاید کسی حجا اوی میں ر میت موں ک ھِ نہاری وا وبلاسسنکر دوڑے <del>ملے آئے۔ نور جینے کہا واہ واہ آپ لوگو</del>ل ب عماطی میں رسی کا کیاموقع سوساتیا ہے۔ آپ توشاہی ب رسبتے ہیں اور اسی وفت شاہ جہاں آبا دیسے میری آ واز سستگر میر لئة تشريف لاستحيس كيونك آب ولي كامل بن-آب كينزوبك ووراور س اعجاز کویٹ کر قا فلہ کے بہت سے آدی حضرت کی قدمتہ کی ا سان ولی آئے اور قدم بوسی سک ت كاحضور من تذكره كن مكرآب في منع فرما ويالجيرهي دن وگوں سے ضبط نہوااور حضرت کی غیبت میں ہیں کو گوں سے اسکا تذکرہ کرد

ما وصف اسکے کہ حضرت خواجہ محمر ناصرصاحب نبطا سرنقشنب یی مجد دی اور ہا طبیب محدی خالصر مشرب رکھتے تھے۔ مگر سماع آپ نے ہمیت ذوق شوق سے سنا۔ ا ور ۷ ۲ سال ی عمر میں شعبان کی و وسری تا ریخ سلے لاء میں ہفتہ سے دن دار فا نی سے عالم قدس کی طرف دحلتِ فرما نئ جسوفت جنازہ منظیر قبرستان پر رونجا توحضرت خوالجدمير در وصاحب نے کشفی نظرسے دیکھاکہ حضور رسکولَ اللہ بيالسلام قبرستان ميں ايک مقام پرنشريف فرما ہيں اور فرماتے ہیں ہمخواجہ محدنا صرکے جنا زہ ہی کے انتظار میں یہاں کھڑے میں اور حبوقت تک خواجہ محدنا حرصاً حب كودفن كيا گيا آپ برستورجلوه ً فرما رسے۔ بعد آپ كِنشريب ا کیجائے حضرت خواج میر در دصاحب نے اوس مقام پر جہاں آپ کھوٹسے تھے آپ کے نقش قَدم کو پا با اس لئے آپ نے اس یا دگار میں ایک میل سنگ سُرخ کا یا ن نصب کردیا ورا وس میل بربیر رباعی وغیره کنده کروا دی -هُوَ النَّاصِي ایں ارض مقدس ست لبس باک بوو رشک عرش و نجوم وا فلاک بو د نقش مت رم صاحب لولاک بود ز لبس زکرم داست ته نشریت شریف ر فع القدى بحماله شرب البصر محماله حسن البشي بخيراً له صلوعليه واللا یمیں سنگ سرّح کاخواجہ نمزنا صرصاحب کے مزارہے یا بیک وکن کیطرف آپ کی قبرکے احاطہ کے باہر قابم غااہ ر بیمبیل ایک بڑی جا ر دیو اری -محفوظ تقا مک و می کنی اور اوس میل کواوس مقام سے

جهان رسول الشرصلى كالنتان قدم كفا الوكهير كرجا رويوارى كے اندر حبن بن خاص محدنا صرصاحب كا مزارسے لے آئے اور مشرق و شفال كے گوشه میں اوسے نفسب كرويا اب جهان يہ بچھ گاڑا گياہے بهان اس سے بہلے ايک اور كتب بخفاص بن خواجه مير در دصاحب كى معاجبزادى زينت النساء بيكم صاحبه اور براتى بيكے صاحبہ كى تاريخ وفات كنده تفى مگروہ بچھر داجه سورج مل جامل دالى بھرت پوركى توہیے برزه برزه موگيا تفا اور اوس كى جگہ خالى ده گئى تفى اور سالم اسال سے جگہ خالى پرٹرى تھى۔ اس بچھركوا وس بچھركى جگہ بچھا ديا اور با دگا در سالت مآب كو بچاڑويا۔

## جن عافی مزار کاکتبہ خواجہ میزار کاکتبہ

معبوب خداخواجیسد ناصر حق راه نماخواجیسد ناصر او می و شخصه مدناصر با دی و شفیع دستگیریم باست ورسر دو سراخواجیسد ناصر ناصر المحدین المخاص برعند لیب بالی المخیات ولاوت ۲۵ شعبان ح وارث علی واما بین وعلی به رصلت یوم شنبه بعدالعصر قرب شام و دوم ماه شعبان سائله بهری عمر شرای به سال با دشاه د بلی بین با در شاه د بلی بین با در او این محلفات سے فقیروں کوکیا سرو کارت کی مراد برا اوار برسنگ مرم کا مفیره میزاد برا اوار سے مراد برا اوار سے فقیروں کوکیا سرو کارت کی کہ ابریل کی گئی کہ ابریل فسم منسی کی گری میں جب بین اندا جھوڑتی ہے جو کوئی شخص آ ہے مزار برحاصر سوائق میں کری میں جب جبین اندا جھوڑتی ہے جو کوئی شخص آ ہے مزار برحاصر سوائق

اوسے معلوم ہوامزاد سے چاروں طون کے جو نرکیج کی تذبین اس قدر گرم ہے
کہ باؤں دہرنا دہ شوار ہے مگر حب مزار کو ہات لگا با یا بوسہ دیا نوا دسے بون کی
اطرح کھنڈ ا با یا حضرت خواجہ میر در دصاحب ارشا د فرائے ہیں کہ حضرت والد
صاحب کی وفات کو بارہ برس ہولئے ہیں مگر ہے کوامت مزاد سٹر لھن کی قابہ ہے
مگرمیں یہ نہیں کہ سکتا کہ آئندہ بھی سے گی یا نہ رسگی آپ کے عوس کی نفریب نو
خواجہ میر در دصاحب سالان کیا ہی کرنے تھے مگر جو بکہ خواجہ محد ناصرصاحب
خواجہ میر در دصاحب سالان کیا ہی کرنے تھے مگر جو بکہ خواجہ محد ناصرصاحب
دولون تاریخوں کی یا دکا رہیں ہر مہدینہ کی دوسری اور برم ۲ کوایسی عظیم الشان
دولون تاریخوں کی یا دکا رہیں ہر مہدینہ کی دوسری اور برم ۲ کوایسی عظیم الشان
مفاریخ شرکی ہوئے تھے کہ با دشاہ وقت اور تام امراء و روسا، دہی اور

فقرف راق اب بہاں جہدا شعار خواج میراٹر صاحب کی کتا ب بیان واقع کے درج کرتا ہے جو میراٹر صاحب نے اب والد ماجدے حالات میں نظم کئے ہیں ان اشعار کے بیٹر صفے سے ناظرین کومعلوم ہوگا کہ خواج ہوئیا صاحب کس رتب کے درولیش تھے اور آپ نے دالہی کسفدر فرمانی کیا مجابدہ کے اور کیا مجاہدہ کرتے کرتے ابنی حیات پاک کوختم کر گئے مرف لباسس اور صورت کے فقر شد تھے بلکہ ورحقیقت آپ اوس فقر سے مصدر تھے جس کی نسبت رسول پاک سے الفقر فیزی فرمایا ہے۔ آج اس ریا ضدت اور عبا دت اور کمالات کو ہم فقروں ہیں ڈ ہونڈ تے ہیں مگر نہیں باتے ہیں۔

<del>----->>> ∂%( (<</del>-------

# جرعه واقع

می زرجوسش دا براختیار یا که مذکور عبا داکشس کنم یا دگراحوال او سازم عیا ل جلد دستورالعمل و قات اوست از دوشت کی که بدش بود دباش غیر طاعت گدنتد شخت دگر جمدیم می بروزه که کنداشت عسل هر روزه که کنداشت عسل هر روزه که کنداشت جو ل شخت می نشخت قبلدره چو ل شخت تطویل قرات در کاز با قرانهائے طولائی مدام باخرانهائے طولائی مدام باخرانهائے طولائی مدام باخرانهائے طولائی مدام باخرانهائے طولائی مدام

اگرچسینخواهم بیان احتصار اه در گرضبطا و قالت کنم باکداست قال اوسازم بایی برنز ازگفتن هماحالات اوست در عبا دت روزوشب بریسی بر باجواز و رخصت او کارے نداشت باجواز و رخصت او کارے نداشت ترک اصلاً گیه نشد رست کروضو ترک اصلاً گیه نشد رست کروضو اکثر او قات بار از و نیب از چند صدر کعت نمود سے ال ما گرجه زاق ل صاحب ند بر برود گرده انتناعشرام اندون از

نيزاوا بين تنجب دلايزال یا دکیرش گر نراشو ق جو م بادبست فمرفاقش رابد بودر وزنشب عشسرين سرار سم تما می کلمیفواندین شاینیه مشائخ يك مزار م منو وست لقدار بنياه وص

إبشرات وضحى وفي الزوال مثلاوت ربع قرآن بودهاس فانخدارنا مراواز نون نشأ مهو درو ہا ومیم مرکم نون فوس يكن ان حضرت فزوده درعدو

ىت نابت از اھا دىب شىچىم پورے اکثر ہرز پانش بے فتور آ*ں جناب یاک میخواندے تا*° آمدے اسائے حشنی برزباں ومبدم ورسرسخن كروس جدا فى الحقيقت اين بود ذكركثير مرف دربا دخدااوقات وروصنو مخصوص سراعصاء نمود ہم دگرا درا دمسون وضو *کلمه پنخپ بن*انی دس*ت راست* ورفیام وقعده بوده بانساز ابوده باست کاربع ونمس شها ورعباوت مبج كم نبو وطلل نوش درگرما د و وقتش می نمود زانفع است ابر حلشيخ وشاك بالشيدوم تخرعت ممود

ہم دگر در دو وظا گفٹ کا صریح درسمه اوقات آنهابا لضرور مرو لغت ومشكر تشبيح خلا بو د سری قول و فعلش بنظیر ذكرحق ورسايرحالات داشت مرمايب ازمشتش كلم وساير درود بیں شہادہ وقت شست وشو بهطبيب بوفث مسحم بازاستعفاربربائے يمين ہم د گراور او کا ن مسنون است غسل بإرا دلك لازم كرده بود د رعیا دت می هنو داخیا سے کیل سالها تنووه اصلا يا ورا ز سخت مرعى داشت تقابيل غذا تانباشدازسشكم سيرىكس آب را در روزوشب کاٹ نت بود انوش فرمودے زمینی آب را وربندرت ازدس ممخرره إود

بكانسيني بودنا فعزح نفعتهازي على كلي بياسيه غاوبا يؤاب وبافلاح مرمساؤل سيج معموش نبود

درغايط ابروفز ول گردوع اغلابال رامنودس جابراستخراج ادسننت ننوو

حاوبث نبى شخرج ام اين بمامرارا تخضرت كشود بشترمهلك شديدامراض را تا به اطبیان د ل آری قیس بلغماز سبيذ برا درائجيرا ست برخلوب معده بي تؤردن ست إزالف وحثيمبا اخراج آب نامش أرحضرت نهاد يتصيفه فكالبصبم وجاكرا ناقع اند مى شود حال ملامنت ازىں سم وگرلسرمنفعت اغراضل ست رفث وخاستن منتشبتن سرت جأمع اضداد دوني إتمام ورمماخلاق بودست اعتدال إبودجامع فات والاستفرايي درکمال ظاہری ہم بے نظیر بےخطائے برنشانی می نشت ر وبر داستد محسال کس نبود

ا زمهه وہوتی وسی کچ کرم مكة بتهرش اكنون يوسف يدوبو وافتي سواك مي باست دووا سنح آن ازعلا مارشش به بب خواه أرمسواك الكنتان دست ليك بالتدريج براور دن است دراخيرشب بيكاه ولعد حواب این منبن مسواک باشد تنفتیه محت و فع كل امراض ست مركزار وسعى وتنمو وست است قصه كونه ذات بأك آب امام در کمالات وہنر ہائے شرکین طاق درسر کا راک روشن شم نيرمى اندلخة ارسر وودست سم د دوستی تیع بازیمی نمود

غالب ومنصور برصد بابود كروانجإ دا زميثه مازا حسب وركمال خود لمودس جمله كا الهم منرصد حنيد در دس مي فزود ا مارروها ندار فرما*ن رشد* ورسوارى انجنانش ساخة إيا فته مى شديدات آنجناب ابرتراز گفت کیشنوو ما و تو ارمنها وميشوائ خاص وعام إزانكها وفرز ندغوث أعظم بست صاحب محدوعلومي برترمي انوكرش بو دندارباب غنا العلى كبيس عبرة عالى تب المال العبدالرزاق ست غوث نامدار

ا سوائے طاز کما نگٹ دوانگ إسبش كوسكة وتنهسنا بوو مدوست صرب آن ناورلوا ورميان اسب تازان تبهوا عيب ازاسب زابل مي مود بار کی باب بارنی دیگرفتاہے زىن منريا الخير كفنة دركتاب الغرض آن ناهرالملات أمام از بدر وزند عواجه نفتشب د از بدر وزند عواجه نفتشب د ارسوى ما دركريم اكرم ست ورنقيري واننت إسسباب غنا صاحب فيج وسباه ذي شم نام حريث ميرلطف التربود نام حريث ميرلطف التربود

> الجيائه شان بيض الدالعليس رجية الباري سليهم المعين

ينظر يمنى لولاك كابر تواوس بر لوكانه تولد ہو زبطن ماور لى نشادى حفرت مث<sup>ق</sup> كا هي<sup>م</sup> يرمين يان كي مان الخبس بحرساً جيمور كرانتفال فرماكين أور محرمحفوظ صاحب عليالزم ل في عربيل رابي ملك إلقام وسي إورا بنو مالدرز ركوار حواج محد احراب عيس داغ مَفارفت ڈال كئے ان عِمائی كانام خواج ميرور وصاحب بے بنى علم الكماّ بيريم كلصّاب اورخواج ميرانزصاحب ابنى كمّا بنيان اقع مين ابيج مرك يولكهم أنكه بهر وهست ال بحرى ورشمار كيب مزار ويكصد وبنجا و وجار نست و نه ساله تامي عربا فت ورجها بي زدوم بين من ثنا نت چونکه حذا میرمجفو ظرصاحب کی والده با جده انتقال فرماگئی میں اسلنے آپ کو

القادرصاحب مولف كثاب سلج السادات ابنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ سیل حسن دسول تعلیہ الرحة ن رسول نماصاحب كي طبيعت بين ايك قيم كي ظرافر ل تھی جوشخص آ پ کے یا س جا آیا نفا اس سے آپ عزور حجیوالحیصا اڑا سبدالعار فی*ن سسید محد* قا دری صاحب بھی آب سے مکنے او ج خانقاه میں کئے رسول ناصاحیے ان سے فرمایا آپ کون ہیں سبید العارفین صاحب جواب میں کہا بندہ خدار سول نا صاحب نے سنسکر فرمایا آپ میر خدا کے بندہ ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں اور اس بات کو آپ نے نین باً ر منو اترا بنی زبان مبارک سے کہا بھر دونوں صاحبوں کی صحبت گرم ہوئی اور وولؤں صاحب ایک دومرے سے ملکر مہت خوش ہوئے اسی سال میں سيرحسن صاحب رسول نملئ ونياسته بروه فرمايا حضرت بيرجي صاح مزار لکھنومیں گومتی سے کنارہ گنبدے اندروا نَعَ ہواہے اِن کے ایک خلیا محرشفيع نام دېلى ميس رست تخديسسيد العارفين صاحب اسكے ياس آپ کی بڑی تعظیم کیاکرتے تھے ایک دن محد تنفیع صاحب بھی آ پ سمے م نشتر بیب لائے اور ان کے آئیکا اہل دہلی کومڑا تعجب ہواکیدنکر بررگ کھ جانے آتے نہ تھ میرعبدالقا ورصاحب آب سے بونے نے ایک قصیدہ صرت موصوف كي مرح مين لكهاب حس كي جيند الشعاريس بيا كالتها موك

## اشعارفصيره

ی بود همان که توسید نتیسشن خوانی په محیط علم توان دم که کروطنیا نی امام انس ملک سست قطب بانی مدو چهل د کمن سح رسول

ببیک هراروسارد: هاریب هرایور شدای قصیدهٔ همی برنجومسه زمانی

ایک دن خواجر دیمت الشرخان وزیر مهندوستان کے ماموں نے اپنے
الاخانہ برسے ویکھا کہ جناب بسید العارفین صاحب بازار میں چلے جاتے ہیں وہ
ازراہ اوب اپنے بالاخانہ بسے نیچے اوتر آئے اور آپ سے کہا اسلام علیہ
ازراہ اوب اپنے بالاخانہ بسے نیچے اوتر آئے اور آپ سے کہا اسلام علیہ
ابروائی سے باخذا ویٹا اور انکی طرف کچھ النفات نہ کیا یہ بات خواج رہمت اللہ
ابروائی سے باخذا ویٹا اور انکی طرف کچھ النفات نہ کیا یہ بات خواج رہمت اللہ
العارفین صاحب صاحبزاوہ سے اوسکا تذکرہ کیا اور کہنے گئے میری سیام کا
العارفین صاحب صاحبزاوہ سے اوسکا تذکرہ کیا اور کہنے گئے میری سیام کا
جواب تو دئی کے وزیرامیرسب ہی جیتے ہیں آپ کے پدر بزرگوار نے جم کیٹول
جواب تو دئی کے وزیرامیرسب ہی جیتے ہیں آپ کے پدر بزرگوار نے جم کیٹول
جواب سیام سے عزت نہ بخشی صاحبزاوہ نے کہا خواج صاحب اگر آپ یہ بات
بیا بی عن کر دو تکا خواج رہمت الشرخان نے کہا میں حضر سی کا کا میز نہیں ہوں
میں عون کر دو تکا خواج رہمت الشرخان نے کہا میں حضور میں عوض کر دی گئا

جب برمات خواج بچیت امترخاں کی حضرت کی جنا ہے ع جز نسکر فیرمایا اب تجھے وہ ملے تو اس سے کہدینیا تیری باٹ کا پیجوا ہارے بیران عظام بے سلوک کے دس فاعدہ مقرر فرمائے میں۔ توتیز ز سنائے تووہ سنگروہم سوکنے عواجہ رحمت الشرخ فسق وفجورمين مبنلا ننها ورحضوصًا تنبراً ب بهت لينته تتف حضرت تحياسل يشاد نے اونکے دل میں اثر کیااور وہ شخصے کہ حضرت مجھے توبہ کی گفتین کرتے ہیں اور رے دن آ ہے کے قدموں میں آگر گرے اور ٹائب موکر آب سے مرید و *نف*ل ہوئے اور ساری عرصال حیث سے گزار گئے. فرمایا کرتے تھے ہزرگو ل وہ وایسی کا مہے جو صفرت سے میرے سات کیا آ<u>ب سے صبر کا ب</u>ھال تھا د شاہی فیج کا مفالمہ مواتواس میں دلی سے صدیا آ دمی مفتول سوئے منج دیکے لوا ب میراحدخاں بہا در آپ سے بدر بزرگوار اور آپ سے برے فرنه باحبزاده ميرار نندخا نسخت زحمي تبو سيمس اور لوگ الحفيير مهن تَّوں ہات اوکھا کرلائے ہیں شایدہی زنرہ رہیں۔ دیا کے محاوی ہیں اس نے ٹلا طم مداکر دیا اور جن لوگون سمے عزیز مارے کئے تھے اون کے محلسا میں مسکراتے ہوئے آئے دیکھاکہ ہوی صاحبہجی چو ترہ پرہیھی ہ ا در رسول التصليم كي فاتحد كمانه كي ويكس اوينكي اسكي ركهي بين اورس

ہی ہیں بیوی سے کہاستشی ہوا ویفول نے حصرت نے کہا آج فاصد آیاہے اور خط لایا ہے اوس میسے نے تعمی ہوے ہیں میرے نز دیک مناسب سے *ک*تم ل مقبول صلعم کی فانچه کا شرک جو بانٹ رہی ہو بانٹے جا گا ي صاحبي فرمايا انا لله واناالب واحعن ببركياا وربيركا مين شغول موكيئين سيسبحان التدكيا ميان اوركيا میں ہی نیک زنان اور نباب مردان کہلاتے ہیں آپ کے سید ہی شن الدولسنة جا بأكه أيكي عدمت بين حاصر بهوكر فدمبوسي حاسل یے حب بربات عرض کی توسیدالعارفین نے اوس سے حوار فرما یا بزاب صاحب درنیا دار دولت مندمس فقیرگو شه گیر. ایسے لوگوا ىناھىجەكىپندىنېىين كىيا آپ نے حصرت بىجلول كامقولەنهين سىسانا جو بےعارتوں کے متعلق انہوں نے فرمایا رفعت حا مالك فقل اس منت وإن الله لالجيب المسس فين وإن كان آل غيرك نفتار حننت وإن الله لا يجب الخامَّنيين· مِنوی خاں نام ایک تعض اور نگ زیب کے لشکر میں **ب**ؤکر بھا اور پشخفر خوش واز نظا کہ سارے دکن میں اور با دشا ہی فوجی میں اس کی م غنی حضرت ۱ ورنگب زبیب ضها لا که رضوی خان کو بلاکر کونی نعت با یا گیزہ انتعارا وس کی زبان سے اوس سے جواب میں کہا با دشاہ بے تھے کوئی ڈوم سمجاہے جو گانا سننے کے لئے طلب فرماتے ہیں ہیں ہرگز

برجا وُ گا اور اگر وہ میرے اس جواب سے ناخوش ہو ل کے تومیں ِرِ *کر حلاجا وُں گا بڑحن*ا ب شمس الدولہ رصنوی خاں نے اپنی فضیلت کے لئے حقیر نز کیا اور انسان کے لئے پر لازم ہے کہ وہ ایک ہذا کی فضیلت حامل کرے مگراوس مفنیات کو دنیا داروں کے باتھ سے نہیں اور اگر با وجو د علم والکاہی کے آومی ونیا کمانے سے لئے دربدر مجرے اور اپنی فضیات کو عا سه گدا بئ بنائے تو وہ شخص واحب التعزیر سے صو فی وہ ہے کہ اگرع**لیا اوس**۔ ظا ہری حالات کوجانجیں تر ۱ وسکا کوئی حال خلات تنسرع نیائیں ا وراگرفترا ا وس کی بالحن کوکسو ٹی برلگائیں توا و سے یا والہی سے ایک لمحہ غافل نیائیں ميں بيرجانتا ہوں كەبۇاپ روشن الدّولەصاحب عالى نسب والاحسب مىر مگرآ جکل دنیا میںغرق ہیں اسلئے میں او تکے ملنے سے دست بستہ معانی جانتہ محدعا رف ایک شخص آب کی خدمت میں اکسر بنا کرندر کے لئے لا با مگرآ۔ لرما يامجيجه در كاربنيس اوس نے كہا اجھاتواپ مجھيے اكسيرينا في سيكھ كيجا نے پیجی قبول نہ کیا۔ آپ صاحب کرا بات ور وکسیش کھے آپ کے ایکہ برمغرالدین حس سیدزا وہ تھے جوآ پ سے دلی عقیدت رکھتے گئے دہ بنگالہ میں <u>تھے کسی بلا ہیں گرفتار ہو گئے</u> انہوں نے آپ کو با وکیا اور لیا «کرتے سی اینوں نے ویکھاکہ غیب سے سیدالعارفین کا دست مبارک ببيدا ہوا اوراوس نے اتھیں بلاسے رہا کردیا۔غلام حبفرخاں جبفرعلی خارکے سنے نے ایک کھوڑا حزیدا جو بہت خونصورت تھا مگر نہا بت متربر بھاادر ہاتھی مارتا تھا اور سوار کو گرا دتیا تھا حیفر علی خاں صاحب نے بیرحال آکر حضرت سیدالعارفین کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایااوس گھوڑہ کوہمیں

لھا ٹا اوروہ گھوڑاآ ہے روبرولا یا گیا آپ نے کہا غلام جعفرخا ںاس کھوڑ ہ کوالگ مذکرنا پر بہت شاکئے تہجا نور ہے اور پیروہ عمر بھر شالیت ہی ر ہا کو ٹئی شوحنی اوس نے کبھی نہ کی صفنت اللہ خاں اور فاسم خال دو بھائی ولى بين رست تح اون كالكب لو كالمحتسين نام اسبي خلل مين مبتلاتها بہ<u>ت ع</u>املوں نے اوس کا علاج کیا مگر وہ جن کسی کے قابومیں نہآ بااورلیشے کاحال ابتر مونے لگاکسی سے کہنے سننے سے فاسم جان اوسے آبکی خدمت ہیں لائے آپ نے آپیرا کیب نظرتوجہ ڈالی اورجن فوڑا اوسیرسے اوتر گیاادرجم حصرت سيدالعارفين صاحب كوباره طبق لعبني بإرهامامون كافيض بطرنؤ ٹ چاک ہوا تھا۔ آ بوصہ سے علیوں تھے اور ا تفا قا دوسری باریخ جادیالغ علاق الله کی آگئی اور بیتاریخ آپ کی ہیوی سمے عرس کی تھی آپ سکمے دولت خان سسينكرون أومي حمع تنقير منجله اور لوگو ل كےعما والملك فيروز حباب جود ہا دشا ہ تھے اورمیازرخاں بھی جو امیر کبیر تھے اور آپ کے ر السنة سطفے تھے عا د الملک نے کہا حضور کی علالت کو مرت کزلیج راجازت ببو تومعتدالماوك علوى خال كوخدمت والابيس بصحدول وه غورے سات کھے تخویز کر سی بسیدالعارفین نے فرمایاکیامضا کفتہ ہے۔ علوي خان صاحب كى تتنفيص تخورز دولول كوقبول كرو تخانبنر طبكيعلوي خا لبھی خود کھی بھار نہ ہویے ہویں اور وہ مرس بھی نہیں۔ اس بات کوس انوا ب اعتاد الملك جيب موسكة اورآب في اوسى ون دوستنه كودوكمرى دن رہے اس عالم فنانسے عالم بقائی طرف کوچ فر آیا خواج میرا نرصاحب اييخ ناناسسيدالعارفين ميرمحد فادرى صاحب كى تاريخ وفات اينى كتاب

بیان واقع میں اسطح نظم فرما نئے ہے۔ میال مرکب

صاحب مجد وعلا دا متنان النان النه جادی الثانی ست
هم بدان بنتا دس له حکتش قدرا فرائے طریق مت دری درط بق نقشبند سیر مرید مشد ملقب ا و بدلواب ننه پید ورساوک باطنی میم برده مبین دریم بین کریم بن کریم مین کریم بن کریم

حصرت سيرمحرصاحبام ونشا روز رحلت كرجهان فاني ست ورسزار و كمصد و بنجاء وشش باكمال ظاهرى و باطسنى والدشان ميراحد خان شهيد از قضا نيغ شهاوة چوں رسيد طاہراً نواب والا جا ه بو و واشت معيت از جا خسروسي خان والا مرشبت عب الرخيم

الامرسب عبدارم از شهادة مشتهرخوار له جريبي گريستنر

سبیدالعارفین قدس سرہ العزیزے پرربزگوار لؤا بعظیم القدیمار خطال شہید کی مدح میں میرزا نونسیج السوط انے طولانی فضیدہ لکھے ہیں اور آئی سے اوس کے صلیب میرزاصاحب کو ہزاروں روپیر وئے ہیں۔ ملاحظہ فرملینے کلیا ت میرزارفیج اسووا۔

الزهن حضرت خاج میر در د صاحب سالیا پیچی فرخ سیر کے عہد میں پیدا ہوے آپ کی سیا دت اور شرافت کی کیا تعربیف کی جائے بینے حسب و نسب آپھاسب کچھفصل کمہ دیا آپ بالیقیں نخبیب الطرفین تھے آپ اسپیما

كز افرعلى وفاطهه ستملمن میں کا نتوں کی غلطی سے پینچر پر بیوگیا کہ عواجہ میرور و اجب بدبها والدين نقتنندس ملتاس حالانكه آسكا مسيدبها الدين نقشنب رصني الشرعندسي مكتاب ا دراس كا دری حضرت غوث پاک سے ماتا ہے جس کی تشریح اورلیفصبار میں العارمنين صاحب حال ميں كرا باسيك كاتب سے بجائے لفظ بدرى ما وری لکھ دیا سواسورس کاپ جو کا نتب اوس نذ کرہ کی نقلیں کرسٹے رہیے . وس تذکرہ سے اور تذکرہ کی نقلیں کرتے رہے یا اوس تذکرہ سے اور تذکرہ لبین کئے گئے اون سب میں بجائے ہیری کے ماوری لکھا گہاجہ مجھے مولانا محبسين صاحب آزا وكي شأكروي كافخ خصل موا توميينے مولا ناسے كها آپ نے بح ي التحقيق هو احصاحب كي نسب كوغلط لكهد بأ آب كالنسب المطويرية لنب لکھا ہے مگراب نہارے کہنے سے اوس کی تقبیح ہوگی انجبات کے ے ایڈ لیٹن میں نتہا 'رے کہنے کے خوجب درستی کر وی جائے گی كمرا فسوس سے كەمولانا كى درستى ھواس میں آب حیات كو پیچھینالفیب نه سوا واجميرد وصاحب نانا صاحب نے آپانام واجمير رکھا مگر حب حب خدائے نتالی نے اپنی الہام سے آپکوشرف فربا تو ان اموں سے آپکو شاطب کیا نور آلنا صرابی الا مام نالر عندلیت وروصبیت وروسائر من برریکسش چھیفنت بعند کریب طرکقیت کی تاکید۔ عارق بالنا می مورد واردات موید نتا کید۔ صاحب آوید مورد واردات موید نتا کید۔ صاحب آوید مورد واردات موید نتا کید۔ صاحب آوید عین آلنا صررزین النا صرح تولا بنفک منتصل واحدادرا ب فرمائے میں کہ ان سے علا وہ خدائے مجھے بیشارنا موں سے یا دفرایا ہے اور خاکم ایس کہ ان سے علا وہ خدائے وو و مذا مے سات معزز فربایا ہے وہ سب نام یا ک آئے علم الکتا ب ایس مرقوم ہیں۔

ورآب بہالچ میں لیٹے لیٹے کا ٹینات کوایک صوفیانہ نظرسے براے ب تما شهر ہواکرتے تھے جنیں دِ یکھ کرآ پ دِنگ مہوجا یا کرتے تھے ا سی پ ں میں آ ہے کی عمر دومرس کی مہو گئی اور آئپ کی نربان کھل گئی اور اس سے آپ کی ہائیں البہی بیاری اور ف ، حیران موجائے اور کہنے مسبحان اللہ لڑ کا کیا ہے بلبل سر ا مَّا ن ہے زَبان کے کھلنے کے سات آ ہے دل کی گرہ بھی کھلنے لگی عالم ملکوت و لا ہوت کی گرم اور مولناک سمندروں ہیں عوطہ کھانے لکے مگر خونکہ دو ڈھانی برس کے بجہ کی کہا بہا طہوتی ہے اسلے آپ اوس بولاجاتے اور انسانی کروری آپ کو تھ کا دیتی آپ نا شروع كرديية ا درجس قدر را ت برصتي آپ كارونا بھي برصنا آب كي ب کولبکر کھڑھی موجا تی حیب دیکھٹی کہ کھڑے سو۔ نہیں ہوتا توا ہے کومینگورہ میں لٹا دینی مگرا پ زیادہ روتے بھرا پ کی كهلاي آجاتى وه آب كوگو دى ميں لىكىرىھلاتى بھتىرا التُدا متُركَهتى نوريان دینی مگر آسخر کار آپ کارونا بیٹیا دیکھ کر آپ کی امال کھان آپ کی دا دی ج

ما وُخاک نه آیا بحب که دو کھنٹے سے ترمیب رہاہے مگرنہ توجیکار ہی یر) پی کسر کی نہیں کنڈی کھٹاکٹاتے کھٹاکھٹاتے مرا بات تھا ماسے بھو بی جان گو د میں *لیگر س*ط دہھتیں کہ م نے میں جاتی رہی ہوا ماجان کہتیں مجھے تو کان میں در دم نئ تکلیف معلوم نهروتی اور آپ کارونا بیژنا جدسے ب تجویز کمیاجا تا آیتا الکرسی جارون قل برط هر برط هر کمید مكررونا كمرندبيونا تومحل كي سارى عورتيس كحصراحاتيس الاركهتيرج ا ہ ان کے یا واجا ن کو ملا ؤ وہ آگر سمجھیں گے کہ بجہ کے ری ہوگئی ہے آپ کے والد ہزرگوار تشریف لاتے آپ ا ن سے تے اور فریائے آباجان مجھے ہیریہ حلوہ دکھا نئی دیتے ہیں او تکے انبدائے عنیق ہے روناہے کیا آگے آگے ویکھنے موالے ے اسلی کی مات آب کے کان میں کہدیتے اور آپ کا رونا وہونا وقوت ہوجا ماسب بحو ں کی بسم اللہ دس بیس جا رمہینہ کی عمریس کھا تی ہے ب نے بسم الٹرکنے وقت سے پہلے پڑھنا مٹر وع کر دیا تھا اس کئے

بالشيح سن ميں علوم وفنو ن عرب پر دن آب نے خان *آرزو کی تحبی*ت بھی اختی بس ہیں ہی آپ اپنے والد ماجد کے ہات پر ہیں لالفِ بْنِي تَحْرِير كرويات من الله عَلَاءُ "كَابِ آبِ مِع اللهِ يدر برزركوار تع الدرسة على برنده كاناله بها لا كني سے مغرب كى طرف ی کا نام نخفاً پیمراوسکا نام برین خانه سوگیا تخفااسی برمده کے نالہ ا دراسی بواح میں دفن ہوئے بہی سب سے صرًا ت کے مزار نہیں ہیں اسَ باغیجہ ہیں حوتر کما ک وروازہ شہ بالرب سب سے بینے خواج محزنام صاحب کا مزار سا سرمدہ کے س حوبهلی سرا واژبختی اِ وسکا بیته بھی منیں سے جسوفت نا در شاہ فلک بنکر د تی کی زمین پر سکنا ہو ں کا حون بہانے سے لیے آیراا وہ ف کرنے جاروں طرف ڈیرے ڈالدے اور پرمدہ کے ناله كو تجبى نا درشا ہى فوج نے تھے رلیاً تو آپ کے مریدا ورمعتقد و ل كوخواج ب اورا ب مے المبیت کے نتاب وناموس کا برا احیال ہوا اور مهر برورشا بزادسی مے جوآ ہے۔ سے نہا بت عقیدت رکھتی تھی اوس ت دنیز وقت میں حب قرامبا شوں کی تلوار سے دنی کی مخلوق مولی گاجم

ب اورمیرے بیرومرست دخواج میر در وج ب عض کرنا کهٔ حضرت بو س تؤسب حکّه خدا حا فظ نا صریح ہاں بادی شہر نیا ہسے ابرہے اور ایرانی فوحین ہے تمیز ہیں ایسا نہو کہ حضرت لو کھے گرند بہونخا ئیں اس کئے آپ مع اہلنت کے شاہر جماں آ جلے آہیے میں نے حضورا ورحضور کے زالوں کے لئے وومحاجت ا کھے ہیں مگراپ نے معتمد سے کہا میری طرف سے سکم کو دعا کے بعد پرجوار میں آ ہے کی اس مہر ہا نی اور س*ندر دی کاسٹ کری*را داکر انہوں مگر سمرارگ بنی فاطمہا درخاصکر صیبنی سنسید میں نلوار کی آیجے سے ڈر نانہیں جانتے گرز<sup>ا</sup> اوٰ ، ننگ وناموس کاخیال ہے امید ہے کیجس خدا ہے حسین علیہ السلام کی ست کی کر ملاسے دمشق تک حفاظت کی تقی وہی بایک بے منیا زان م یر کھی ہر بلا سے محفوظ رکھے گا کیمونکہ پر بھی اوٹھیں کی ڈرتیت ہے انما پر براناللہ ن هب عنكم الرجس اهلبيت ويطهركم يطهيرا-برمدے کے نالد کے جاروں طرف شہر بناہ نہ سہی مگرلوای محدی کاسا بہ ورحفرت خواجہ محدناصرصاحب کی عاطفت کی تصبیل برمدے کے نا کہ کو آن ذات مفدس ست بردم حامر برحال جهانیان برجانا ظر دسن من و دامان ميول دالش درم دوجهان حواجه محد ناصر نا در شاه د بلی کولوٹ کھسوٹ کر جنبیت ہواا ورجن کی قسمت میں زبر ف مونا تفاوہ زیروز برہو گئے مگرا پ کے دولت خانہ کا نہ کوئی درانی آیا قرلباش آب اور آپ کاسارا گھرخدا کے فضل سے مرطرح محفوظرہ الگرفہر وز روز کهٔ اشروع کیا که حضرت آب اس ویراین محله کو بچیو از دیجیج اور شاہر جا س دمیں جلکر رہیئے کیونکہ ہا وشاہ راجہ اندر سبگیاہے ا وسے سوائے عیش و ولنثا طرمے کسی بات کا ہوش نہیں ہے اسلئے میراخیال ہے کہ اب شاہجہا ں ہ با دیر آئے دن آفتیں نازِل ہو تی رہیں گی ایسی جگہ رہنا خطرہ سے خالی نہیں سے اس لئے اوس سے کہنے کا اثرات کے دل پر ہوگیا اور اکپ نے و ہلی ء اندرر سے کا وعدہ فرمایا گرا*س ش*ے طیر کہ میں آپ کے محلوں میں *ہرگز* ں رہوں گا۔ فقیروں سے لئے فقیروں کی حبیثیت سے موافق مکان ہونے السكئے مہر پر ورنے چیلوں کے کوچہ میں زمین کاایک قطعائسیکہ لذم کا ن چیوٹے برطے اور ایک ہبت برطبی بارہ دری جس کے دو درجہ اور *ى كا بهت براصحن تقااورا يك مسجد ننيا دكروا دبى ا دراكب مع اسين* والد بزرگوار خواج محد ناصرصاحب سے برمدہ سے نام سے چیلوں کے کوچ میں آئے۔ آ کھ مکا بذل میں آب کے اہل وعیال اورعزیز رہنے لگے ورنویں حویلی جرومتهور موئی اوس میں تن تنها آب عبادت الہی میں شغول رہنتے تھے۔ ہارہ دری میں عرس سے سنگامہ اور مشاعرہ وہوم دہام سے تے تھے جب آپ برمدہ کے الہ سے جیلیوں کے کوچ میں تنشرلین لائے گو ب سے بررباعی ارشاد کی۔ زياري

این اہل زمانہ دردنا کم کر دید ہے ہیں ہے عبیتی عبیت اللا کم کردند ازجارطون غبارہ ل ہاجنداں برخواست که زندہ زیرخا کم کردند یہی ہارہ دری خواج مبر در دئی ابتاک شہور سے اوراسی بارہ دری کی دیوار سے کئی اس ناجیز منزل میں کا مکان ہے جس میں کبھی حصزت در درحمۃ الٹیطلیہ

ننظیجونکهآب فوکی دو م ت تھی بندرہ بلا ے بندرہ برس کے کھی منبوے ی عرمیں تو دنیاکو لات مار کر کھ طے مو کئے اور در ولیٹی اور شهور سوكيا آياب فاقهاكيس رات اكيس دن كا ی کی لونڈ بوں نے بھی اکیس دن رات کھر مذکھایا بیااور آ بأكبونكهاس مدت ميس كهاني بيني كاكوني مند ولبت بهي نرمهوا م

له وْ مَا مَا لُو فِي ثَمْ كُمَا نَا كُمَا نَا كُرِيسِي تَقْمِينِ اللَّهِ لَعَا اونخییں ان کہا روں کی اوراوس آدمی کی جونور ہے سا

عنبی معلوم ہونی اوراویسے پونجھنے لگے آ ب کس نوا ہے۔ د کا نام کیا ہے مگر کہا روں ہے اور کہا روں کے داروغہ نے کے حوا پ سحجے بیوٹ کے کہ جس رئیس کے لو کر بیوں گے او کفیس کان برجائیں سے اور میں و ہاں ہونچکر رئیس کا نام آسا نی سے پونچے لوں گا اروغهٔ کشنی میں سوار بہو کیاا ورکشتی تیر منٹہائ کی طرح دریا میں ایگر واں ہو نئی خاوم حبران رہ گئے اور شہے کہ بیفنی کہار تھے اٹھا وہلی کے ملاطبین سے کچھ تعلق نہ تھا ا ورحضرت کی دعوت کے لئے ریخ آ د ہا فا قدع الحفارہ ون کا تھااس طور سے لوٹا کہ حضرت وروع بھے ہمیر ربين فريائحظے توعا لم بالاسے ايک خوان او تراا دراوسمبر عجبيب دغر ں جو آپ سے اور آگیے گھروالوں نے نوش فرائیں-ہرد ملی کے کسی امیرگسی وزیر کسی شا ہزا دھکے دولت خا مذیرتم وائے حضرت خواجہ محدثا صررحنی الٹیرعنہ کے مزار مشرکعنہ ۔ ' وہلی کی نسی خانقا ہ اورکسی درگا ہ پر بھی حاصر نہیں ہوسئے اپنے والد ماجو<del>ر</del> زارير بلانا غدها صرمواكرتے عقم وريٹشعر سطيصاكرتے تھے۔ انشینم پر درت یا عازم درگاه لوگردم . ٤ منه ایم نے زورگاہے روم نے نبوے درگلی سرآی نورکیے

اورکہی کہی دہاں رات کو بھی رہجا باکرتے تھے یہا تیاب کہ جبد ن احدثناہ درانی تنہر دہلی تاب ہے اور اوسکے چاروں طون قتل اور شس مجی ہے آپ نے درگا ہ شریف پرجائے کا قصد کیا مگر گھر والوں نے کہا خدا کے لئے آج آپ بارہ وری سے قدم مبارک باہر نہ رکھیں دیکھئے تو سہی کیا حال ہورہا ہے مریدوں نے ہائے ہوڑے پاؤں براے مگر آپ احدثناہ ورانی کے سیاسیوں میں سے ہو کر درگاہ شریف بہونے اور اپنے معمول کے موافق جا کر جھار و کی اور اپنے معمول کے موافق جا کر جھار و کی اور اپنے معمول کے موافق جا کر جھار و کی اور اپنے دی والد بزرگوار سے مرقد برا نواں کے سامنے و من کی اسلامی کا میں اور یا در باری و الد بزرگوار سے مرقد برا نواں کے سامنے و من کی اسلامی کا میں اور کا کی سامنے و من کی الد بر رگوار سے مرقد برا نواں کے سامنے و من کی الد بر رگوار سے مرقد برا نواں کے سامنے و من کی الد بر رگوار سے مرقد برا نواں کے سامنے و من کی در الد بر رگوار سے مرقد برا نواں کے سامنے و من کی در الوں کے مرقد برا نواں کے سامنے و من کی در الوں کی در کیا در کی در کیا در کیا در کی د

رباعي

درکوئے توابے مونسرطابی کی تاجان باقی ست بگیاں می ایم
کرمشام کشاں کشاں برندم زینجا جو صبح شود باز بہاں می ایم
ہیں ہے مقابات اور مرائب کا معلوم کرنا میرا کیا بلکہ کسی معمولی دلی کا کام
بھی ہنیں ہے مگرا ہے خو دہی اپنے مرائب کو بجرا اہمی بیان فر مایا ہے وہ بی
ہیاں لکھتا ہوں آپ فرمائے ہیں ببرکت جامعیت محمدیہ کے تام نسبنیہ فقر کی
خدائے تعالی کے میری فرائے ہیں ببرکت جامعیت محمدیہ وباطل فقر بیرفارق
بنا باہے اور میری دائے کو قرآن حمید کے سات موا فق کیا ہے اس جہسے
بنا باہے اور میری دائے کو قرآن حمید کے سات موا فق کیا ہے اس جہسے
بنا باب طرفین اور سیا دت والدین کی طرف سے مشرف فر بایا اکر میں محمدیہ
خالص کے طرفیق کو رواج دوں اور مجھے جہان کے لئے صفی اور خلیقہ کو بریا
خالص کے طرفیق کو رواج دوں اور مجھے جہان کے لئے صفی اور خلیقہ کو بریا
خالص کے طرفیق کو رواج دوں اور مجھے جہان کے لئے صفی اور خلیقہ کو بریا
خالت دی اور دلایت حضرت علیہ السلام کی عطافر مائی اور مکا پر نفش شیطان سے

م کامقام ولایت بختنا تاکه آهنی دل مخلوق کوا وس کے فیصات رون اورا بین کهچرشیسرس اورخونش الحانی ورخصرت عبيها علىيالسلام كأمقام ولابه باک میں تھیے فنا کرویا ہیں نہ میں رہا نہمیرا نام ولفار بباب ظاہری سے کھا تا بتیا ہوں اور تائیدا سرافیلی در لعیہ سے میراسانس آٹا جا تاہے اور اجزائے بدن تحلیل ہو کرفنا ہوگئے ہم

سرافيلي نائيدسے سروفت میں عالم جالتا ہوں اور ہروقت نا ئیڈعزرا ٹیلی کے ات داتی کی کسی فدر آلات ت واحدہ میںاگرجہ با عتبار اوعیت کے ایک ہوتے ہیں گرصواستعا ك احتلاف كى وجهسة أوميون اور رنگون كى طرح اوسى رنگار أيَّ

رًا ناجو دین مثنین کو آرسر لوزنده کروٹ اتھا رُضّی السّرعته کو با رویں صدی کے آغا زمیں اس خدمت ا وراکب نے اوس دین مبین کے آفتا ب کونصف النہار میر فیا دیا اور محدیه خالصه کے ابوار سے جہاں کومنور کر دیا اور توحید کے بر جوشهو دی اور و جوی ل<sup>و</sup> حوار گریسے تھے اوس کی اصلیت کا راز بجولول كوراه بثادي بهي فرقه تأحيه اوسي اصلي لسب ب سرور کا کنات صلی الٹرعلیہ وسلم کے عہدمیں جاری گھ زمانها وسنع فرامونش كرح كاعقاا ورمين كداول المحدثين بهول اوس لنبد الخالصة وبإجرون بالمعرج ف الذى امرالله وبيهوانعن المنكرالذي هالشرع عنه واولئك هم غلحوان واولئك المحتدون فيا قومركا تكوان كالمهارى فى قوادىپ الله الذي له الدين الخالص وما ثلثه وسعبر فرقته واختلف ابالاختلافات المنكرة المبتدعة اوربرسي

گلے طابقہ اس کی مسادی تھے اور اس کی ما بعد حوط لیتہ قیہ شاخيس أورشعب سويحك له المحمد في الاوكل والدخويلة لاآباه اوربيهي ما در کھنا جاسٹے کہ بنہ بضلاف واقع بهوا ورالفاظ مصطلح عي يبرك سواسك

احا دبیث کی اون بار کمیوں کا انکشاف ہے جوکند لعروں کی گناہ سے پیشیر رہیں جنا بخرمیں اپنے سلوک کا ایک مختصر منونہ معرص تخریر میں لا ما ہو تصبی پردھنے سے اہل ایمان اور ارباب ابتان کو مبری سیجائی معلوم ہوجائیگی۔

ساوك طريقه محديه كالياب محمقه رمونه

إديية ببي لعبض فرماتے ہيں وحدر ن حطزات کے طور پراور اپنے ظاہری مرشدوں کے طریقہ پرطالب کواوا ! مال میں اشغال اور ا ذکارلفتشند پرا ور قا در پرسلوک کے جو بیران عظام سے بہو بچے میں ملقبوں کرتے ہیں اور حفرات مجدوبہ کے مراسم کے مواف

ہی نسبت کا القاکرتے ہیں مگرانتہائے سا ب کوتر قی دیستے ہیں اور اسی ا مام مبین کوا وسکا بیشوا لى النوبة عن عبادة وانه كاد ا ول طالب کو گنا ہوں سے تزیہ واستغفار کرواتے میں اور آ ہے بھی ہروفت س طبیعہ سے نو بہ کرنے رہنے ہیں ملکہ اپنی مہنتی اورانابنت سے بھی ہروم تا ئب ہوتے رہنتے ہیں اور حو دیرستی اور تن بروری کو معینا منشاءتنا ممفيا سيداوربرا بئون كاحانيتابس اورسرلمحه تكرار كلمه لاحول ولاقوة الابالله كى ركھتے بى يہاننك كهووري سے الكل خالى ہوجاتے ہیں اور حب پر کیفیت ظاہری اور باطنی گنا ہوں سے تو ہر کی نس میں نامنت ہوجا تی ہے اورظام رباطن سالک کا ان آلودگیوں سے پاک مہوجا تا ہے اوسے اوس متقام صلاح کی دجو قرب الی الشرکا ایک مرنز لبثارت دبینے ہیں اورزمرہ اولیا <sub>د</sub>میں کہصالحین کے نام سے موس م واخل كروية مبي ا ور لموحب واذكر وافي دهنسك تضر اعًا ويخف ن الجيم من القى ل بالغد واولاصال ولاتكن من الغافلين صبحكم أزعوا ربيست فضرعاً وخفيه انه لا يجب المعتلية لتركا ذكرالفس مركدك وربعه سه كه قلب كي حفيقت مرادب راسخ انے ہیں اور ابتدا ، سالک کوسکھانے کے۔ تے ہیں کہ طالب زبان کو ٹالوسے حیثا کرا ور آنکھیں سند کرے سر حد کائے یتان جیب کی طرف که قلب صنوبری کی حکمہ سے لحاظ کر سے اور قالب ی طرف متوجه مو کرایینے ول کے اندرالٹر کا ذکر بے حنبش زبان ا در ہے مدح سانس کے اس طورسے کرے حس طرح کہ اور خطرے اوسے ولیں آتے

كومقام ذكركي كه ونب الى الله \_ ت فوة بكرطيجا ني بينے سالکہ ذاکرین کہلاتے ہیں شار مہو ناہے اوراگرلسبب لبنسرے ۔ فتو را ما ایس اوراس برغفلت طاری موجاتی اخالسبت منتبكرك بجمراوس كي تجديا كرون الله فنهاميًا وقعوادًا وعلى حنو عجب ك*ي لشارت* ہے ا درصلوۃ دائی کے مقام پر کہ قرب عن سے مراتب ہیں۔ ہے فایز سو تاہے کیونکہ اسی مقام کی کنبت ں تا طبعہ داجمون اور جس پر بیرحال طاری موٹا ہے الله کی جاعت میں واض کیاجا تا ہے کہ مصلین کے اس اورجب سالك بموجب ولبش الصابرين الذين تهم مصدة عالما نامله وإنااليه بلائيں الكيزنے لكتاہ اورمعيت خدا وندي اور فوت ی کے سب سے وہ حفاء کفا کو خاط میں ہنیں لا تاہے اور مشبوں کے ملتے سے اوسکے ماتھے برحین نہیں تی ہے بلکہ تکلیف اور ا ذہبت کے وفت رجع الی اللہ سرط صعباتی ہے نة اوس وقت اوس مقام برفايز سونے كا مزوه سنانے ہي اورصابري ب

ا دانته موتنعیس)اسکانجی شارمو تا ہے اور اسی طورسے شکروً ئے جانے ہیں اور موحب والله بصایر مالعب ک وسر کر دھی ہے کی اوس کے باطن ہوجاتی ہے اور ہروقت اور سرحائے دیدار حق لغالی ئے لگتا ہے اور واللہ بکل شبی معیط اور علی کل سنہ موالب اور موجب ماعن اكريفا وصاعن الله با فات د<u>حو</u> دیداس کی ذات سے سا قطاموجاتے ہیں اور ، کی قوی اور استوار ہوجا تی ہے تر اوس کے کان میں مقام ی جاتی ہے اورزمرہ آبدال ہیر أتنافى الإفات وفى انفسه قدرت الهببه كومرشبرا فاق ميں ملاحظه كركے اور بهويج حايا اورا ولبارمخققین میں اسے نشار کرتے ہیں اور کم فت مقید داراده کوسا قط کر دیما ہے اور ش طبعی و لفنها نی سے بالکل یک ہوکرمشیت الٹیرکا تا بیجا ورفغال کما ں کا مربد بنجا یا ہے اوس وقت سالک کومقام نفی ارا دات اور نفی مرادا ید بهونیا نی جاتی ہے اور آن اولیاءالٹرمیں کہ مرادین کہلاتے ہیں وخل إما السيا الرموجب ومن بنواكل على الله فهواحسب ، اور فانی علاقوں کوٹرک کرکے خدا کی رزا فتیت اور و کالت بر بور روسه کرتاہیے اور اوس کے دل برسے سارے بروہ اکٹے جانے مل ور وموست کے اوسے اور کونی سنے نظامہیں آتی اورا ونبرمشا ہوگا ، کھل جا السے اس حالت میں سالک کو تو کل معندی کا تمرہ ویا جا تا ن اولیا را نشرمیں کەمتۇكلین كەلماتے ہیں دہنل بیوجاً باہے اوست توكا حقیقی كى لىننارت سے سرفراز كبانجا تا سے اور جاعت اول و کلین محبوبین کہلاتے ہیں داخل ہو تا ہے کیونکہ داملہ <u>کے المتوک</u>لاب ى الله عليه نؤكات وعليه فليتوكل المتواكلون وحب ان اولياء الله الحق من عليهم والصميلين ان ك ماسویٰ کے حزن اور ڈرسالک کے دل سے دور موجل تے میں اور سچاب مشایده کا اعظیما تا ہے اوراطبنان کلی حال مہوجا تا ہے سالگ کو مقام مامون کی بنارت وی جاتی ہے ومن دھنله کان امن ل يا بيتها النفس المطمئنة ارجى الى دبك ل ، رصائے تام اور طانبت حقیقی میسر موتی ہے کبنارت مقام رصا واطمينان كي دليته بس اور بموحب أكا فلله الديب خالص كے خوبحت ا حنیقی سے دکہ مراتب قرب الہی ہیں سے اعلی مرتب سے اور ذات بحث سے قرب اورتام صفات كماليه حقانيه كوشامل تزاورها مع تراسمائے صنائے ربانی کاسے افیضیا ب وناہے اور نصب محد بیخا لصد کی نشارت سے

مشرف ہوتا ہے علی نہاسلوک محدرہ خالصہ کے مقا بات اور فیٹارات ہہت سے ہں جواس طریقہ کے سالک پر قرآن پاک کی تلا مت میں حو دیجو و کھل ہائے ہیں جند فقرے مینے بعرائی منون کے بخر برکروئے ہیں کیونکہ القلیل میں ل علی الکٹ پر اگر آب کو منزح اور لبط کے سات سلوک محدید کودیجہنا مد نظرہے تو علم الکتاب اور نالی عندلیب ملاحظہ فرمائے۔

خاص مردرور مي المرود والم المعانق

ليئ بقى تخريب كيميا وربين اكلي طرح ان م درگاه الهي ميس بارياب سوااور خطا بھربارگاہ الہی میں الحاح وزاری کی اور دوبارہ ادست دہوا کہ اگربہ محدید برتابت قدم ہیں توسم ان کے گناموں سے درگزرے دمن قاآل *ی عمرمی آب سنے دا*ڑات در دا بایب کتا ب اور ادس ایک سوکیا رہ دار و ئے یہ وار دعا لم غیب سے وقتاً فو قتاً اس کے دل میں ڈالے د فرماتے ہیں خداگوا ہ ہے کہ سروار دا ورسروار دیے مضامین کہی ب میں اس طرح والدائے جائے کھ کرمیں جا مجھے پہلے سے یا ویتھے اور کہجیی فقرہ فقرہ وار د کامیرے دل وجان میں وٹالاجاتا لى عبارت بالكل يعول حا ألحقا اوروه عبارت دره وره مهوكم بإ دسجا تی بھی ایپ زماندا بیا تھا کہ ہنوزگل وگلزار کے تما ا نقط ا *درجی به*لا<u>ئے کے لئے می</u>دالوں اور مرغزاروں میں دوڑا دوڑا پھر<sup>ا</sup> وسی و دا دوسش میں وار در مع رباعیات کے دل میں اوٹر تا تھا اور حب ی گھراتا تھا تواوسے لکھدیتا تھا کبھی ورو دے وقت بے اختیار رونا آتا ہما بھی حبرت طاری ہوجاتی تھی کھی واردے ورودکیوت اسپی سنی آتی تھی کہ سط ں بل برط برط جاتے تہمی حزن وجون غالب سوتا کہمی فرحت وامیدلاحق مو

ورادس حال مين وثروبيوناا ورحبوفنت واروكا ورودمونا تصنير ينه آتاا ورعجري محفل اورعصرا ورسنگامول مبر نے بیٹھتا نویے تھان لکھوا دیٹا ہما نتک کر ہوتے ہوتے الا بله ایک سوگیاره واردات پررساله ختر کر و آگیا وار دات کی ترشب ونكوسيروقلم كبياس هرواروكا شاركدير بهلاس اوريه دوسراب يحض

باہیے وریزتمام وار دات لغداد کی تعدیم و ما در د مل موتے سی وست برست شایق تبرک بناکه ٹ کی نثیرح کی اجازہ ہوگئی اُ ور تائیدالمٰی آ پ\_ توانسان كاضمير بول او ملے كاكه سے مج يه احيوني كتا التي بڑي أوراليسي

اب در دصیب تو توگوں کو بیر مز وہ سنادے کو تی تو تین بار مجھالہا مہوا اے در دصیب تو توگوں کو بیر مز وہ سنادے کا اس مبارک کتا ب کے بیڑھنے سے سنر مزار عام آوری اوریا ، کا مل ہوجا کینگے اور اوس کے بڑھنے کے دل کو کتا وگی تھیب ہوگی اور ایک عالم کو تب صح دل معرفت سے موقنین کے دل کو کتا وگی تھیب ہوگی اور ایک عالم کو تب سے دل معرفت اور قیقت ایمان اور کشی عان والقان کے اور قیقت ایمان اور کشی عرفان والقان کے اور بیر ایس کی مطالعہ سے بہرویا پر مار کو بھو کی اور بیر ایس کی مطالعہ سے بہرویا پر موار کو بھو کی جا کینے کہ ور تی تھی بہرویا پر مارت کی ہدایت اور ترتیب کے واسط مور سے کروائی گئی ہے اور بہت سے فیضان ظاہری اور ترتیب کے واسط مرتب کروائی گئی ہے اور بہت سے فیضان ظاہری اور ترکیا ت باطنی اور تا ٹیر ات جلیلہ اور تا ٹیر ات فو بہتا م خلقت کی منفعت کے لئے اس میں یو دیویت کئے گئے ہیں بچر آپ فر ماتے ہیں اس کتا ب سے الی حاجب فال سے مداز اس سے بھی حذب بنال سکتے ہیں اور زیاد مان ماضی و حال واستقبال کے راز اس سے کھل سکتے ہیں بشرطبیکہ اوب وعقیدت کے سات کام لیاجائے یہ کتا ہے تھی کے ایک کے راز اس سے کھل سکتے ہیں بشرطبیکہ اوب وعقیدت کے سات کام لیاجائے یہ کتا ہے تھی کئی ہیں جو کو بیر کام کیا ہو کے یہ کتا ہے تا ہوں کھل سکتے ہیں بشرطبیکہ اوب وعقیدت کے سات کام لیاجائے یہ کتا ہے تھی کھل سکتے ہیں بشرطبیکہ اوب وعقیدت کے سات کام لیاجائے یہ کتا ہے تھی کام کیا ہے کہ کو ایک کے دو ایک کی کھل سکتے ہیں بشرطبیکہ اوب وعقیدت کے سات کام لیاجائے یہ کتا ہے تھی کے اس کتا ہے کہ کو ایک کی کو ایک کے دو ایک کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی

مرور وصاحب يالخول وقت حد تک تشریف لیجا باکر<u>تے تھے</u> ورینہ دن رات مخبرہ میں ہی مب<u>ھم :</u> بے حلوے دیکھا کرتے تھے مگرایک وقت مقررہ کی ی تھے اور صبکا ڈورہ اثنا برا تھا کہ بارہ دری کے جا روں کولوں تکا التفاز كليطب رطصنامتر وع كردين تحقے اورا بيات نخصر مجفل مبن حاصر سوثا وه سلام كرشے دوزا لؤا وب ورتسبيح كااك حسدانكر كله برليض لكثابية لياليج جام منشداب كي طرح برزم میں دور کیا کرتی تھی اسی حالت میں جس کسی کی کو فی حاحبت ہونی تو وہ عرض کر دیتا اوراک اسے جداب با نواب سے تسلی دیتے مگرا رمذ گذرے سے بہت گھے اور فرمایا کرتے تھے درولیشی رہالی اور نجی

سنا بأكرس وروليتى فقط قرب الهي كانا م ہے ں پیٹے جیتے ہیں بالکل کغرہیں اور کلام امٹیر نشیر لیٹ کی سور تو ں وزن رعونام متهور مبر ہاں آئے ہیں اور خدا کی نعمتوں کو خباکا کھا تا میں وکر نہیں یا با جا <sup>تا</sup> نثابت نقش بنائي جائتے ہيں آنخفرت ، مروی نهیس بین نقش لکه کرفتیله منانا ت ہے اللہ والے مشکل کشا ئی اورجاحیت روائی کی دو کا ریے اورنقش وعملیات کو معاش کا ببیتیہ نہیں تھیراتے۔ آپ کو ِنْ عاوت کا تذکرہ بھی نہیں تھا تا پھا اور فرما یا کہ باری اور پیندلیه بن کام نہیں ہے آگر فقیری اسی کانام و بکھ لو کہ میاں بھان متی اور میاں مداری ک تے ہیں ہمیں اکا ہر کی کرامت اور سز ق عا دات کی سرص ہنیں کرتی سیتے وہ بامبیں آنہیں جعیرات کوزیبالخیس ہم لوگ ظاہر س اون کی کرامتوں پر نظر ہے مگریہ نہیں دیکھتے کہ اون سے کیا اخلاق سيا وصابت كياكمالات كباحالات تمياعال كبااقوال كمانيتس

ومكرخ كرشت اي حرافات كم سناہے صوفی تبدیل برزج کر لیتے ہیں اوراپنی ں آپ نے فرمایا یہ فقر کی دو کان کا کو زہ کہلاتا ں آکر کو ٹی ڈیکوسلا نظرنہیں آتاہے گروہ مرید پہلے سے کٹاکرآ۔ ملكر مهت كجيرالحاح اورزاري كي اور فرما ياحضرت أنبج توسمين نم مثابرہ کرواہی دیجئے جب آپ مجبور ہوئے تواپ سے فرمایا ب جره میں واخل ہوتا ہو ں اور حجرہ کا در دازہ بند کئے لیتا ہوں آپ کھوئنی کے بعد دروازہ کھول دیجیگا اورا س مٹیکہ کوحل کر آپجیگا نے آپ مجرہ میں تشریف نے گئے در وازہ بند ہواا ور توست بير ويكها كدايك شير ببرحجره مين حبيكا منه قبله ار اس اور اور اور کی آنکھوں میں اس بلاکا رعب ہے کہ زہرا آ ہے جنائخہ اون میں سے دوایک صاحبوں کوغش اگیا دوایک حیایخ کھاگ سکتے دوایک نے دل کڑاکرے عرض کی کہ حفرت بہرضا ہم گینا ہمگار ببحبلال کی صورت نہیں دیکچھ سکتے بیر کہارا نہوں نے در وازہ نبد کر لیا ا ورا پ مسکراکر حجرہ سے باہر نفل ائے۔

## كراميث

ایک روزشام کے قریب آپ جمرہ میں تشریف رکھتے تھے جو محلہ کے لوگوں نے ویکھا اسمان سے ایک آٹری اوراسنے حضرت کے جمرہ کوگھے لیا اوراس کی روشنی دور ناک بھیل گئی دیکھنے والے بیرگان کرے دوڑے کھا تخواش حضرت صاحب کی بارہ دری میں آگ لگ گئی جبکہ بھا تاجا ہیے گر بارہ دری کے اندرا کرمعلوم ہواکہ درحقیقت وہ ابک قشم کی تھنڈی روشنی سے جواسا کے اندرا کرمعلوم ہواکہ درحقیقت وہ ابک قشم کی تھنڈی روشنی غایب ہوگئی جیاسا سے حضرت سے ججرہ تک فایم ہے تھو رہی دیرمیں وہ روشنی غایب ہوگئی جب اس کی اصلیت سے جو منا ہے گئی جب سے بو تجنی نوا ب سے ارتشا دما یا زہرہ زارہ کی دروحانیت ہم سے ملنے آئی تھی۔

## كراميت

ایک دن بارہ دری بین آپ بیٹھے تھے جوایک شخص سے آگر آپ کوسلام کیا آپ سے اوسکا پہرہ ویکھ کر فر مایا کیا تم ممیر زامظہ جان جانا ں صاحب اسی دقت مر بر ہو کرآئے ہو منہا ری صورت پر ممیر زاصاحب کے الوار ولایت چک رہے ہیں اوسنے کہا حضور مربد ہو کر آڈ نہیں آیا گراسوفٹ ہیں ممیر رزاصاحب کی ہی خدمت با برکٹ سے آر ہا ہو ل سے جان اللہ دولو حصرات کیا باکمال تھے ایک الیے کہ جوا و نکے پاس جائے اوس کی شکل پر او نکے الوارولا بت جھا جائیں ووسرے الیے کہ صورت و کیھنے ہی ہوا

بی محفل سے اس میں اومی کی صوریت مینکہ ملے اون میں سے ایک سخص لي صَورت برعجب صحمے الو ں اذھوان کا اٹکو تھا کیڑ کر ملایا وہ اذھوا ن جو بٹخاا درائیں۔ سے اصلا بروائلی اورسنبھلکر میومبھا اور مجھے کہاتم کون ہواور مہیں سو

نے کہا میں ایک جن ہوں اوڑا جلاجا "انھاج تے ویکھا آپ کی بہاری تسکل مجھے بھا گئی اور میں نیچے اوٹرایا به ا داکرتا ہوں بینے کہا آپ کون ہیں کہاں ر ل كايرانا كام ب ميس خاج ضياء الناصري نے کی احازت نہیں وی ہے اگر نہیں مرید سونا سے تو ں یہ کہہ کرمیں ایک آیا دی میں گیا اور دوات قلم کا غذا در ایکر وں سے کہا میں حفرت خواجہ میر در دھ سنگرمیرے دولو ما ت لیکر حضور کی ضرمت میں آن بہونیا ہوں حضرت خواج صاحب اون ميون جون كومر مدكرك فرماياكه اجها رخضت

ا ون میں جنوں سے دو بھائی توا دسی دفت جلے مت میں رہیے کی اجازت جا ہی ا درا دنگی درخوار تے تھے نام توا وکٹا کو ٹی جانتا نہ تھا گرخواجہ صاحب و مخیس احب کی زند گی تک وہ بارہ در كِيْحُ مَا ثِنْيَا بِيهَانِ ٱ مزاج مين قبل بهت لفي حب حصرت ويظراون ميں سے ايک ہتی ای لود مکھونيا تا ش نے رکھکر سوئی ہوں ابجو دیکھتی موں نو ووبیٹر کوئی ہے۔

ی اے بہن میری مجی سے باؤن نت چوشی مردار پرجه ببرول کا بھی حذف نہا اعبلاكها حانثي نهنين موبير عباني سمے مزاج م لئے چیزیں حصیا دیا کرتے ہیںجس کی ی کی حنهٔ اوسکی بغل میں لاکر ر کھندینتے میں اور سیج ہج ہے ہاں کی ے تھاگ اوڑا لے گیا بھرا ہے ہی آپ کہ تے ہوکسی انگشانہ کیجائے ہولوج ایسی بھی کاسے ٹی میں سے متبنی اوسکے غا کرکہتی میں تو بہیے ہی جان *گئی بھی کہ یہ ہمارے بیریجا* نئ*ے کی چہل تھ*ے وں تر حضرت سے مرید ہواسلے کے منہ سے نہیں تکال سکتی کوئی اور سوتا بنتول كوين كرركهدبتي حضرت ی محی جنوبی داوار سے پیچے جہاں اب میال قبال خیار صاح ب کے عزیز منٹ پر نیاز علی ص

ہوانہ جی علی جیرت ہوئی کہ نیم کا اٹنا عباری طہنا کیونکر لوطا۔

یوک زبان تھے بڑے <u>ہ</u> قوال آپ کی خدمت میں حاضر سو کرتال اورسروں جھٹیں راگئبوں اور اون کے بیٹر کہا آرجا بشخليه ميرصحبت مهواكر في عثى اور و سے رأگ راگنیاں ا داکرتے ہیں اور ا و ن کارو ینه کی وفات کی یا وگارمیں با ری درئی ۔ د دسری تاریخ کی را ت ہی سے محفل کی تنیاری ہ ری میں اندراوراوس کی وسیع انگٹا ہی میں در پیوں اور حیا ندیزور ساحاتا نخا شامیارز لگا باجا ا رئیشنی کے لیئے جھاڑ فالوس مرنگیرل یسنن کی حاثیں جراغ ا ورمشعلوں کی روشنی الگ میو ٹی کو ر۔ کے تھلیاں بھیجر یا ں صراحیاں یا نی سے بھر کرر کھیدی جاتمبر ے ڈوم کلاکوٹ فوا ل گو<u>ہے</u> ہلا۔ ری کی محفل ہے جلوا ورجل کر راگ میں بے شا رہمیشہ اتھے ہوجا باکر۔

فی حصرات بھی جوراگ کومعراج کمال کا زمینہ سمجھتے ہیں بارہ در تضحب عذاحبرصاحب كومعلوم مهوتا كداب محفل خاص وء سے کہدیا تھا کہ اگراپ فیٹروں کی محفل میں آیا کریں تو دوزانو بیٹھا کریں س تکلیف نه کیاگرین سبحان انترکیاعقیدت مندادک کھے سات کہاآج میرے یا ؤں میں در دہے ا ون آگے ہوگیا تھا اب الیاکہی نہ ہوگا اور با دیتیاہ بیستورآپ کی تخلیل ب شریک ہو تے رہتے آپ کا شارہ پاتے ہی راگ شروع مہوجا تا اور بارى بارى سے اسے جوہر و کھاتے الاپ كى آ وازا ورساز ر. بلی آ وازیں آسمان تک جا میں اور راگ کا روپ درو دیوار برجیم ا آپ فرما یا کرنے تھے کہ میں تغمہ وسرووکونہ فاسق فاجروں کی طرح وں جنکے دل اور د ماغ میں مجازے بری طلعتوں تح عمبرین اورهنم ترکسین سمے نصور میں دیوا نے سنے سے ہیں نرصو قبوں سالکوں کی طرح معلوب الحال ہو کر حنگ ورباب ولكش وازبر ميرى جان جائى ہے بكه جس طرح عالم فاصل لوگ جمع علوم بریاض وطبیعی برط صفے برط صائے میں اور اوس کے دقا حانت بین مگرحکما کی طرح اوسکااعتقاد نهیس رکھتے اسبطرح میں بھی موسیقی عَلَ كِياكُرْمَا بَهُول كِيونكُه مُوسِيقَى رِياضي كي ايك برمبوه شاحب

ورط فہ لطابین وا نزر کھنی ہے ہیں سلع کو نداس قدر احیصا جا نتابھور رحضرات صوفيه كااوس كي كسبت اوعاسے بذاتنا براحا نتا ہوں جننا ك میں ملاقتشری۔میں ندکسی ڈوم گویے کو بلوآنا ہوں کہ تم مجھے اگر راک سناؤ یه کوٹری دیتا ہوں آپ ہی آجائے ہیں آب ،میرے باس ندائیں تومیرے دل میں کبھی راگ سننے کا خیال ط بقیرمیں مکروہ ہوا و<del>سکے لئے</del> می*ں کپ کسی کواحاز*ت دلیبکتا ہوں مہر ، اینے تنین کنا ہمگارجا نتا بھوں اور سمیشہ سے نو برکہ و ں حولوگ راگ نہیں سنتے ہیں میں او تھیں ا اجھاجانتا ہوں اوراوس باک بے نباز سے امید کرتا ہوں کہ آخرگا، رابتلا سے سخات دیکا اور میری تفصیرات معاف کر تکا۔ حفرت واجرمير وردصاحب فارسىء بي اردو کے شاع تھے ہی کم س نٹاعری کے علاوہ آ ب بھاشا میں خیا ک تھمری، ہوری، پیٹر ، دھہ دغیره راگ گانے کی حیزین بھی نصنیف فر ما یا کرنے ت<u>ک</u>ھے اور میشینہ ور لو<sup>گ</sup> یں تبرگا کیجاتے تھے اور آب کے اوس تصرف آمیز کلام کو لحفله ں اور مثنا دی کے موقعوں کوزمزنت و ہا کر تے تھے حوّا یا آب کے کسی جانشین نے اس کلام کو آپ کے دبوان ہیں مرتز نہیں ک وه صرف اہل عفنیدت ا ورگوتیون کے حافظہ اور زبان سر بسی رہا۔ والدماحا

رنے تھے کہ میرنا صراحد بین کارحصرت کے عرس میں آ سیا۔ تے تھے اور والد ماجد کو دوجار خیال بھی یا و تھے مگر میں نے اپنی اوانی سے او کفیں نہ لکھا جنا بخرا پ کی اس شاعری حن ص کی نسبت آہے ويطرعها فئ حواصمبرا ترصاحب إبني منتوى حواب وخيال مبس بهي انشاره مانے ہیں فقیر فرا ن چند شعرا وسکے یہا ل نقل کرتا ہے۔ كونى صحبت خشى كى بهانى نهي كوئى برم طرب خش أنى نهيب الساط وخوشى كرے ہے وانع كرسيسه ب عبي توج الله ي تجراغ جع جتنام وعبش كااسباب دلكواد تناكرين حلاك كباب گربہ تقریب راگ ہو نا ہے سینہ یک گخت آک ہوتا ہے راگ ہر کی حیا ہی گویٹیک برانز میں ہی اب ہی دریک حضرت وروك بنائي خيال كياكهون كياكرسي بي واكل ال تان سرایک جان لیتی ہے تھرانے سے داوں کو دبتی ہے بولوں کالطف حان کے ہے جدا ہے دل وجان برطرے سے فدا اب کوع بی کے علم اوب میں کا مل و ع بی انشلہے اور آ دہی فارسی جونکہ اس میں ایک سطح پیار ہ ریسالہ ہیں حمد وا ری کوشاعری کهنامیرے نز دیک ایک قسم کی سوءا دیں سے کیونکہ آپ کا ار دوز بان کے جار رکنوں میں سے ایک میر زار فیج ال ا در ایک آپ تھے آپ نے ار دوکوچار جا بدلگاف بلاعث كحصن واداسه أراست كرشم أكر ما <u>سنے</u> فارسی جیسے گل اندام معتنوق کا رنگ مرسم ٹرگیا اور ا ور محد شناه بيا اور شاه عالم كي شاباً نه محفلوں ميں اسكي رساني سونے لگي بونکہ اردوک ابھی الرطبیع کے ون تھے اور اوسے دلریا تی سے بدر نا زوانداز مذا سے عقرا نسلے کہی کہی فارسی سے یہ ماٹ کھاجاتی اورکسی

بركي تصبيدون مين عبروت غفرا وركالبون اورفخش يختف ميرصاحب فبله فضبع حروريخفي مكرا زاز شاعري معمولي لأ س ابنا کلیح حلائے تھے گر کلام میں حتنی گرمی ہے اس میں ڈالی ہے کیا آب کے بمعصر میرزاجا کناناں منظرو نویرہ حضرات نہے اوروہ اپنی شاعری میں تصوف کے جوسر ندحم کا <u>تر تھے</u> باب کمال نے ہیں رائے ظامر کی ہے کہ واحرام تضوف ار دوستا عری میں آجنگ کسی سے ادا ند مبواجس طرح راگ کی محفل ب بيسي وموم د با مسيم موتي تفي مستبطرح مشاعره آپ كي اروري تنكوه سيسه وتشفي عقيم مبرزار فيع اسودا اورمير لقي م ہارہ دری ہیں آنے اور بروے ادب کے ساٹ خواص احت بغزل يرثيصة حب مناع وختم موجاتا اورآب يزميون شاگر در سجانے تو ار دور بان کی درستی اور اصلاح نور<sub>ی</sub> ہوتا کہ کو ن کون ہے اغظ نزک کے جائمیں کیا کیاالفاظا ورفاری وعربى كى تركيبن ارد وبيس داخل كى جائيس حب ببرمسائل طيهوليت تؤيه حفرات رخصت ويتها ورأسنده انتعاري نصنيت كے وقت او كالحاظ

وكها في وت رسي سيجو كمه إطني مشاغل بهت رسة ت کھا بندرہ برس کی عرفقی کم واحرمیر در وصاحے ، کا بچہا ونکی محبث میں اپنا مذہب مدل لے اوسے بارہ دری میں جانے آئے سے رو کے گرمیر صاحک صاحب سنی ان سنی کردی اور جران ما صاحب آپ کے باس بہت ورحا حربہوتے رہے اور جب تک باب کے سات شاہجاں آبا وسے نیمی آبا و نہیں گئے آپ کی خدمت میں آتا اور اصلاح نہیں ترک کی ہزرگوں کی دعا اور صحب کی برکت و بکھ کیج کیج کی مرجس کے گراز میں میر انسی اور او کی وربات کا ہی فیض کھا جس نے بہا لکھنو جی یہ میر جس صاحب اور او کی وربات کا ہی فیض کھا جس نے کھنو جسے بور بی شہر میں اردو کے مصلے کا آفتا ب جبکا یا اور سارا اور وہ شاع و بنگیا میں جا بجا خواج صاحب سے اصلاح وی ہے اور اسی وجسے وہ میں جا بجا خواج صاحب سے اصلاح وی ہے اور اسی وجسے وہ بیر رمینہ اور سب نظیر ہے میر حسن کا دیوان اردو میں سے ظی و مکھنا ہے بر رمینہ اور سب نظیر سے میر حسن کا دیوان اردو میں سے ظی و مکھنا ہوں سبحان الدر بالکل موتی پروٹ ہیں اور اب وہ او لکٹور کے مطبع میں جیر پہلی گیا ہے مؤن نہ سے طور دیر آپ سے جبند شعر بیاں کھے وتیا ہوں تھے ہیں اور اب وہ او لکٹور کے مطبع میں جیر پہلی گیا ہے مؤن نہ سے طور دیر آپ سے جبند شعر بیاں کھے وتیا ہوں ت

دامن جوال الحضائي المن المن المن المن المن المن المن المعلم المراد و المعلم المرد و المعلم المن المعلم المن المن المعلم المناه المعلم المناه و المعلم و المعلم المناه و المعلم و المعلم المناه و المعلم المنا

جنیا کلی کود بکھ سکنے ہات یا زُر بھول دیگیہ بلے کی مجھوک سب میر اوسان لیگئی كياسك ابكوئي اوركبيا روسك وبيجر ول تفكلت بهونوسب كي سوسك ا نا مجمئ تخلص دنی کارسے والااس سے بزرگ امبرالامرالواب صابطه خان بها دركي سركاريس معزز ومحترم تخفي علوم عربي وزبان عربي وفارسي عذب حاصل كي إور حب اسے نشاعری کا نشوق موالوحضرت هواجه ميروردصا حي کي شاگري اختیاری اورابنی جووٹ طیج اور آپ کی فیض اصلاح سے نامور مو گئے غوب شعركهة عقصنا يع مدايع مع اوستا ديم اكترغ البل ورمقطعات ذوبحرس كهنته تخفي ببج يليم بهي الخاحصة كقالعبن قصابد مين صنعت توشيج خوب وکھا فی ہے ہر معرعہ سے سس ہیری بیدا ہوتے ہیں بہت سی غزلين منفوط اورببت سيعنسب رمنفوط تحبى أوبنهون لي تكهي من ادم صنعت قلب اور شرج كو كلي عزب اواكياب يه وسي شخص من حنبول بهار دانش عبسي برطي كناب كومنظوم كرطالك حواصر صاحب ك فيضا ن صحبت في انهيس فقر سأ ديا نها ا وربيه منينه فقرد فا قر سيسات ا بنا وقت گزارنے تھے اور انندے تاریجا پاکرتے تھے۔ نهونه کاره دل جوسپندعشق ي تش سيجلگيا اکآه کيفيخ بي مرادم کل گيا ا شک بوتے ہی تولداسفدر رسواہو ہے۔ یہ لو لط کا حضرت مجنو کا بھی با واسوا فنا و محدیاً ورخ اجری انتخاص خواج محدیاً میریاً ورخ اجرمید و در است کا مزاد برا نوازسیب کے مناکرو میں آپ کا مزاد برا نوازسیب کے باردارسی شہرا کرہ سے اندر زیا راگا وخواص وعام بنفیر فراق نے بھی

ا کرہ جا صرب وکرا ہے مرفد منوری خاک اپنی آ تکھو ل کولگائی ہے حبس ممكان ميں آب كا مزار ہے اوسكے در واز ه ميں اب ايك ثنباكوك کی دوکان ہے اہل صاحبت روزا پ کی قبر برجا صرسے تے ہیں اوراک کی وعاسے کا میاب ہوتے میں سیب سے مازار میں جاگراو نے اعلی سے بویجیا جائیگا که شاه بهدار صاحب کا مزار کها سب فوراً بتا دے گا کہ ویکھیے اس دوکان کے اقررسے اوسکاراسٹنہ سے میرے اوساد ومولانا مسبدر ورس عليصا حب مسهوا في جوسالها سال الرويس رشی میں فرمانے تھے بدارصاحب برابوں شریف سے رہے والے تھے اور آن کی ذریبات میں سے تعبق اشفاص آگره آ کر سرسال عسسی کیاکرتے تھے مگراب عرصہ سے کوئی صاحب بدایوں سے عرس کے موقع بر بنہیں آئے ہیں۔ شاہ بیدارصاحب کی کرامات آگرہ میں بہت مشہور میں اننس كوخ اصم منا صاحب في ابني نالعندليب سي سيدار بخت لكهاب اوراب كى فارسى رباعيا ل بھى نالەعندلىب كىمبىل ارقام فرمائی میں اردو کلام بطور بنونہ کے بہاں لکھے دیتیا مہوں، جواجہ بدارماحب خواجر عرفا معلى اياد س حفرت مولانا في حمال ك غلاموں میں شامل مو گئے تھے۔

هون

صبابتری گلی میں اسلئے ہرجہ تی ہے کہ تیری بوسے جا گلٹن پری بھوبونکو بہاتی، جا نیری نوسے جا گلٹن پری بولو بہاتی، جا نیری نوسے تا اور اکیاں مہم نزی خاطر نازک سے خطر کرتے ہیں دیجر ورندینالدنو پنچویں انزگرتے ہیں حوار میں ایک بھی شب یا دندا کا ایک وکیسے اس تمنا میں کئی تی معین سوتے سوتے حواب میں ایک بھی شب یا دندا کا ایک وکیسے اس تمنا میں کئی تی معین سوتے سوتے

بیدارکیونکالش دل انشک سے بچے و بگیہ ظام کی اگر ہوئے آدیا فی بجھا سکے جام دومینائے می دمطرب ساقی ہم او دیگر اس سرانجام سے بیدار کہاں جاتا ہوئے میں مرانجام سے بیدار کہاں جاتا ہوئے میں مرحب دار بھے مرحب ہوئی ہے موجود میں مرحب اور قابم تخلص کیا کمال شاعری سواجہ صور میں مرحب سے حال کیا جواون سے دلوان دیکھیٹے سے معادم ہو تاہے باور شاہی ملے خانہ کے داروغہ کھے سرائل ہم بی بی فوت ہوئے۔

بنمون كالم

ذرا بھی ٹھکو پہیں کو ئی مندلگا۔ نے کا لیکین افسوس نوسٹننڈ ندمثا فتمٹ کا بەغ ہے ساغ د مینامجھ کومیرے بعد اد گلبیا کھسکھ گئیں این ہانڈ کو ملتے لتے 

## نهوانه كالمر

روتے ہیں بیج دہر میں بھی لکے انھوں گرکھانہ پر کا فرنہ مسلماں کھلا ریناسے در دروزول نانوان میں کیونکر انزینوے ہماری زبائیں تفقيراليبي كبابوئي النطاكسارس دامن كشره جاتے بومیرے غبارسے مراسمعها ام طبیش تخلص ایک باپ کا نام میرزاجان رواسمعها اور دا داکانام بوسف میگ تفارسنای برسید حلال بخارئ كى اولاد ميں تھے اور بوسف ماك بخاراسے دتى ائے تھے ميا رطيش دتي ميں بيدا موسئه اور حواجه مير در وصاحب كي سحبت ميں عالم فاصل سنكية يسسنكرت بيس بحبى المفيس دسيتكا وتفي ايك كناس مساللبيان ا ورایک ننوی بهاردانش نام ای تصنیف سے بیں میراجا ندارشا و کی فیج میں سردار تھے اصلاح سخی بھی خواجہ صاحب کی ہے۔ اسے تو ہوکہیں سے آخر ملے دلے م کس کی طرف آج نیش نجکو ہاس سے سیج کہ بہارے سری قسم کبول دواس، تو کہتے ہو کہ دم کے بعد آجا اسٹوں برخد اجائے ہیں ہے کہ اسٹونی مقرب میں ای انتخاص حافظ لطف اسٹرخوشنو لیس کے منبط عقا الم البرآباد مين بيدا موسئ مرنشود فادتي مين باني

کچید دنون ممکن شخلص کمیا مگرحب خواجه میر درصاحب شاگرد موسک نونشانجامس اختبار کمیا بیر و پسی مبیال بغا د بین حبکے مو که میرنقی اور سب رزار فیری السود آس لکھننو میں گرم مہوئے ایک کمالات زیادہ دیکھنے موں تو اوستنا دی آنجیا کو بیا جھیئے مسال لا انہوی میں حب حجاز کاسفر کر رہے تھے جو ملک بقاء کو سے مطارکے ۔

دە ون كلاهم پر كينة كيا بو كليم برافكاركا كيم بر كينة كيا بو كليم برافكاركا كيم بر كامل من رال كريم برق مرف تي مرف تي مرف من من مال كريم بول نظر في اورار د د فارسى بين كامل من داور كيمة في مواجه صاحب كي مرف مين مين سلمان بوكة تق مگريظا برسندواني دضع بي ركھتے تھے، گيار بردين نفريف بيلے تخبل كے سات كياكرتے تھے۔

نهون كلام

وطن جيو لأكردتي آكئے تقے اور باوشاہي خدمتوں برسر فراز تھے سافی ص نے جام انہود خاجم مرور دصاحب سے باا وراک سے مروع گئے جؤكرة احمصاحب كي حبث نناع ي عن كے لي مسيحا عنى اسليم باره درى بین ببونج کرمری سے مری طبیت آپ سے فیصنا ن سیجی انھتی تھی اور ساقي نوستا عرى كے لئے حدا واومنا سبت لائے تخف اسلائے خواجہ صب ے شاگردوں میں یو ایک نام اور عالی ر ترشفس موئے۔ بچونکہ ایکی صل تركستان كى ب اسك فارسى لمب الخاشوربة حزب مرغرب بدالخف-خرم خان صوبه دارکشمیری مرح مین او بون نظ ایک قصیده فارسی مین س صنغت کے سات کلماہے کہ اوسکے سرمعرعہ سے دو ارتخبی تکاتی میں بیخاجہ میر وروصاحب کی صفت ومناقبت میں ابنوں سے نزیج بند ترکہیں بند ا وررباعبال بهت لکھی ہیں۔ شاہ عالم باوشا دین انکی طبیعیت کا زور دیکھیکر حكم دیا تفاكه فرووسی طوسی ك انداز برجار باری خلافت سے احوال نظرات ا در ساقی نے بادشا دے حکم کی تعمیل مجی نثر وع کر دی عقی مگران کے نثیشہ میات کھ

وت کی تقیس نے چورچ در دیا اور دہ کام آدہے بیابنر پر رہ گیا۔ منمون کی کارم ا فنوس کراغیار موتے یارتہاہے غازیت محرم امراد نہا رے مرفان قض کورٹیت ہیں گرفتار نہا سے مرفان قطیق ہیں گرفتار نہا سے مرفون می مربی ایسی کی اراد سے رکھیں میں ہارے ورود بوار انہا اسے ہم گھرس تنہا سے کہ کور ارتباریا ہے اسے ایک اسے ایک اسے ایک اسٹی میں سے ایک الرقم ایسی واسی ایک میزون میں سے ایک میزون میں سے ایک میزون میں میں میں اس سرتنك فرم مصيبر بهاسيلا كتشك بنابل الهي كباول نياب أنشكا عِينَ مِيلَ كُمْجِ رَبِّكُ كُلْ نَعْدِي عَجْمِينِ نَظِرَ تَالْبِ مِرَاكُ كُلْ مِينِ أُرْدِالَ نَشْرُكُا ميري المحقق ديجه سيل شكرم كوكر نديجها بوكسون جوكبه والاب الشن كا المحتشر شخلص لكعنو كارمين والابس بسب لذهجوا كحسيدق تببل كفاا ورابيني وطن مين ابكسخض ميرزاعلى كوفتار كمركم ولي بماك آيا مخفاا ورحواحه صاحب اصلاح تشعرس لباكزنا تفاجو تكه جانبار كقااسك اشعارس قيامت كى شوخيال كرويتا كفارتى میں جندروزر مکر لکھنڈ بہرنگایا اور میرزاعلی کے وار توں نے ا وسسے س چندرورد بهرسری بلاک کرک اینا کلیج پشنداکیار منهون کلاه وورميل دست تيم محكردون كواسا بينونس مستحس كلوسي كسوم نيخ فتنه كى فرانين نهيب حان نتظرے آنکھوں میں ونت رحیل ہے جلدی ہو ی کنبری ہی اینکی دھیل ہے

خ اجدم وروصاح المضاص شاكر ومولانا من المحد القادر من الماء عبد القادر بن شاه ولى التي صاحب ث سبب ير بن شاه ولى لعرصا ولوى بن جشاه عبدالوريمام عجود ابھائی ہیں شا مصاحب *ے ترحبہ قرآن ہیں جو* 

سلاست اورفصاحت اورروائى سے برخواج بہروروصاحب كى اصلاح كى بركت سے آب فيظم كى اصالح ميرس صاحب الوي كواليي دى . . . . . . كربيرصاحب موصوف في سحوالبيان لكه كرناديا

که دیکچهد و تی کی زبان اورا دسکی حزبیاں برہیں اور اس سے ایجی منٹنزی اردومين نياركرني سخت وشوارس اورشاه عبدالقا درصاحر كج إردد نٹر اکھھنی البیی سکھانی کہ اہنموں نے فرآن کا نزسیہ اکھ کرڑ مانہ کو دکھا دیا کہ ارد و مزی شاعری اور خیال مباری کی زبان نہیں سے ہلکہ اوس تا دول سیکھی جلئے نواس میں فالون الہی سے باراکٹانے کی طاقت بیدا ہوسکتی ہے اگر حیاس عهدمیں قرآن شراب کے ستعدو زرجمہ اردو میں کئے گئے میں گرشاہ عبرالقا درصاصب عي زجه سے ايک زجه بھي لگانهيں کھا القول شخصے ٥

لگائی مشیخ نے ڈارھی اگرجیس کی سی مگروه بات كها ب موادى مدن كىسى

اس فن زبان دانی کے علاوہ شا ہ عبدالقا درصاحب حمتہ الٹرعلیہ نے نصف ا ورسلوك بمي حضرت خواج مير وروصاحب فدس سرها لعزيز يسي سيكها ب مكر شاه صاحب اس سے بہلے باطن طرفیر کے حال کرنے کے لئے شیخ عدالاول صاحب قرابشي نقتنبندى كي عبى صحبت اختبار كي عنى اور شبيخ عبرالا ول صاحب واجمر محدنا مرصاحي الرعندس فبف حال كما تحا- جئن عنه خواجه بردرده کاابنی وفات کی باینه میکاشفه

آپ کواپنی وفات سے بہیں رہیں پہلے عالم بالاسے یہ مزوہ بہونجا کہ ہم تکی آج ائیں خشخراں دیتے ہیں ایک بیرکہ آپ کی موت لاعلی سے نہ ہوگی بلکہ مرنے سے لیا اسپ کواوسکے وقت سے آگاہ کیا جہائے۔ چیا بخ ساق الہجری ہیں ملہ نے آپ نے اکہاکہ لیں اب کوج کاوقت آگیا دنیاسے چلنے کی ٹنیاری کیجئے اسی سال شعبین کا مل ہوتا تھا اسواسط آپ نے اوسکا اظہار زبانی بھی ہیت ولیری سے فربایا اور شمع محفل ہیں ارقام بھی فراد یا از فقد پر آلہی سن اتفاق احتمام مودات ایں ختم انتصابیت وریک ہزار ویکھ دونو و و نہ جری در مہیں شہر صفر کہ سال ارتجال ایس عاصی برمعاصی فقیر خواجہ میر محدی المتخلص یہ در دغفر الند و تو بہ وستر عبید بہ رومؤ و فلٹ الحدا ولا واحزاً درجوعی المب ہا طاباً وظاهاً و هوالحاض النا ظی

اس پر در دخرنے آپ یاف ن اور عزیزوں کے دلوں کو باش ہاش کو با اور سبے آپ کے فراق اور حدائی کے نصور میں گر میان جاک کرفیائے۔ حواجہ صاحت سے سب کولٹلی و مکر فر مایا تم لوگ ناحق روئے دہوئے ہو۔ در دلازوال سے سے حب تک دل باقی رہیں سے در و باقی رہے گا در اگر کسی وقت وردر فع ہو جائے تو کیاہے اوس کا از رہناہے ۔ جبابی میں نے اس بات کو اپنی شعر ہیں برسوں پہلے تہیں جبا و یا تھا۔ در دہم جائے ہیں بر چھیوڑے از جائے ہیں۔ برا درعزیز ظہر دالنا صرمعہ دوت بہ میراز محری کمالات میں کسی طرح مجھ سے
کم نہیں ہیں وہ میرے سجادہ پر ہنچھنگے اورا دیکے بعد درد کالحنت حکر الم (برآ کی
صاحراوہ کا تحکص ہے) تنہاری دردمندی کے لئے حاضر ہے۔الفرض آپ کی
بیشنین کوئی آئے حق میں پوری ہوئی اور آپ نے صفری مہر ویر سافو لائے
صبح صا دق نے فریب ۱۲ برس کی عمر میں عالم قدس کی طرف رحلت فرمائی
اور آپ کی دھیت کے بوجب خواجہ محر ناحرصاحب قدس میرہ العزیز نے دہینے
بہلومیں آپ کو دفن کیا اور آپ کی و فات گی تاریخیں اور آپ کے در دفوات
میں مرشبہ اور لوجہ بہت مریدوں نے لکھے ہیں مگر اس مختصر میں اور کی گنجائیں
ہیں۔ آپ کی لوج مزار پر پرکتبہ کندہ ہے۔

نور الناصواول المعمرة بين المتعلص به درد تحيات الله عليه وعلا والديه وعلى من توسل ليه ولادت نون دهم ذيقع مدستاله روزسه شنه عمر شريعت ٢٨٠ مه في الالله يوم حمعة قبل معمرة

رباعي

هم درمنیرواج میر دردست هم رشد و برواج میر در دست خورش جنمبرخواج میر در دست هم میر و فقر و خواج میر در دست

آکے عزر ذرگی میں محد شاہ عالمگیر تائی کا دورسلطنت خم ہوااور شاہ عالم کے قت میں آپ نے فرات بائی آپ کے معمد میر زاجان جاناں مظہم سبور آلی میں آپ نے میرسوز فغان شاہ ولی الشرصاحب مولانا می جہاں محضرت فیز الدین صاحب میں نظامی۔ محبولہ طاعت مجذوب فادری وغیرہ

ایل فدرس الف ہوگئے اور ابتائی ہیں ہے۔ حب کی عالم میں در وصاحب کی اولاد۔

فرزندنر میر صرف ایک جنگا نام خواجه صاحب میراورگفت صنیا والنا حر اورآ آم تخلص تفا اور دوصاحبرادیا ب ایک براتی میگر صاحبه اور دوسسری زبرت النساء میگر صاحبه-ان حضرات کاحال آگے موقع موقع سے آئیگا۔ فات کے بعداب سی اونکی ح ا د کار میں ہرمہینہ کی ۲۸ ویں حس کو آب نتقال فرمایا تھا ایا درآب کے زمانہ میں دوسری اور چوبسیویں کو دومحفلیں. دوم

ں مداخلت تھی کے ملائے اور لیے اجرت نہا بت اعتقاد کے ا ہل کمال بارہ دری میں آباکرتے تھے اور اہل لئے دن گناکرتے تھے گل وگلش سے لحاظ سے خواج محزیا حرصا عندلیب اورخواج میروروصاحب نے درونخلص کیاا ور دروکے تعلق سے بت ظهورالناصرصاحيج اينالخلص اثر ركها حضرت اثر ما كمال شاعر تقےاور وفارسي مبي آب كاكلام نهابت قصيح دمليغ سوتا تخفاا مك مثنوي اردو ا وس برجان مسيخ تيل ـ ايجا ار دو ديوان خواجه مير در ده و دیوان سے برانہہ مر در واور انز ادس میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے تيمنًا ونبر كا آپ كالمونه كلام بها ل لكهتا مول-

منموں نسر ویکی نالہ ہے سرانجام ہوگیا ۔ ویکی نالہ ہے سرانجام ہوگیا

ال عامشيد عليم نواب برزاشون كهبؤى كى منتوى بهارعش جاس قدر برنا ثيراد رضلع حكت كي خبال السي عام المسيح كيم نواب وخيال كي السيم السيم السيم السيم السيم المسائد كي الكشاف نه مو كا مكر مداخل المرادر مسيح كركم والمرادر كي الكشاف نه مو كا مكر مداخل معلم و شاعرى هذا كي مطبوعه الوار المطالع الكه منو من الموارد المطالع الكه منوع الوار المطالع الكه منوع من الوار المطالع الكه منوع الوار المطالع الكه منوع الموارد المطالع الكه منوع الوارد المطالع الكه منوع الوارد المطالع الكه منوع الموارد المطالع الكه المنافع المنافع

نگ کے کمیں زنالہ نے جانکے دیگر کیا فائڈہ جوا ور سے جی میں بِ گررکریں ویکھ یاہم نہیں اس آ وہیں یا آسا ت معلین کانے دیکھ الضاف کیجے آخر گزر کی اور الب الركيون عني ننگ أبي ويكيه النخاسات كبهوجي سي ج تُ مِن وَيُكِر نَتَا فِي بِي زَلْفَ بِرَحْم كِي يرحمه خدا ولغت سول کھ نہ شکوہ نہ کھے شکایت ہے بدسركاا وركبان كاوصل بات ہے بے سرشہ فیام ل نام اسکاہی ہے خواب عبال ں دہ آپ نے ہی گندہ کر داکرلگائے تھے وروزاج میر در دصاحب کے مرفد پاک نے بہلومیں اپنا سرواب اسپنے جیتے رداب کے سر ہانہ بیکشیکندہ کرواکرنضب کرواویا تھا۔ زلب که غلام خاص میریم انز زیرا قدام خاص میریم ا زرجمت عن زنده جا ویرشویم برگاه نبام خواج سیسریم

اسی سب کے اپ کی زندگی کا یکتبہ ہے آپ کی ایک رصات اوس میں مرقوم ہمیں اسی سب کے مرف ایک دختر تھی۔ علاوہ دیوان فارسی اور دیوان اردواور منڈی ہواب اوخیال کے اور کتابیں آپ کی نصنیف سے تغییل جو غذر میں ہمارے گھرسے الفت ہوئیں اوراب اوکیا کہیں نام بھی سننے میں نہیں آپا میں ایک ترکیب بند خواجہ میرا شرصاحب کا پہاں نفل کر ناہوں جسے پڑ پگر ناظرین خیال فرائینگے کہ باوجوداس امرے کو خت گہریں اور خواجہ میرا شرصاحب کے گئے تھا کی ہیں اور خواجہ میرا شرصاحب کے گئے تھا کی ہیں اور خواجہ میرور وصاحب کے گئے تھا کی ہیں اور کر تقدرا و زنگی تولیف کرتے ہیں سوائے اور جو اجہ میرور دصاحب سے اپنے بیٹ کی وجہ سے اپنے بیٹ کی در دصاحب سے اپنے کی نشرین کرتے ہیں سوائے انسان کی مرب کے بین سوائے کی تعلق خواجہ میرور دصاحب کے سات کے اس میں اور حت کی اور کی تعلق خواجہ میرا شرصاحب کی طرح فنافی استینی فل میں ہوتا۔ فی اس میں موتا۔ فی استین کی مرب خواجہ میرا شرصاحب کی طرح فنافی استینی نہیں ہوتا۔

المركب المحال

بندهٔ ورومش بخطاب مرا باشازرسی کتاب مرا می نمایین دفتح باب مرا بنودمیل خوردده خواب مرا بنگی واده آب و تاب مرا به فته کار باحساب مرا باشداین دیدهٔ پرآب مرا مهنت خون حکرشراب مرا شبکه بنواحت آن جنایه مرا ول صدیاره در بوب دارم نالا عندلیب و نالا در د در مندم غلام حضرت در د گریه جان گداز من چوشعمع زین گنا بان بیجسا ب و شار بهزار خیام جم ز دوست ورد مهن سرشار رازے ووردم

دل ريان بود كباب مرا تحت اقدام کمحیا و ما دیے تنا درش مرجع و مآب مرا منكهازجان ندائے نام برحودم من خاک افدام خاجمپ رعو وم مهتم ازجان وول عندام او در نه ول من دائے نام او برصباح ومساکنند اوا جن وانس و ملک مسلام او نتوان کروشرح مزنبه کمش برتراز فهم مامعت م او حضرت جامع جال وکسال فرعداز قال زونسام او سانی کونزاز شراب طهور همه لبریز کرده حب م او كنه ا مروست أنسخنش مرشد مرست دان كلام او دين وايمان واسمان ورميس سميه قايم شداز متسام او مست آزاد واقعی بجهان مرکه گردید استیردام او ناصر ماامام ماسمه اوست مصرت ناصراست امام او ، ارد جان ست وحرزایانت نام باغزواحست ام او ببر من خواجمسب درو بو د بير واوست عمس كرمرد بود بسكرها نم بودف دلي درد كرده كريمه كائ ورد ہرکہ بنید مرا بہ در دائیہ ہستیم سبت ر ونملے در د قلب قالب تصدی امش جان وکن گشته اشائے در د بندهٔ دردم وغلام در سنس گردنغلبن وخاکبائے درو سنبت قرب خاص کردہ عطا سبول کروتا بنائے درد

قوة روى بود غذائے ورو فخرشا ہاں بود گدائے درد كشت ام خلق از مرائح ورو خودول من بود بجائے درو

لسكه ورمجروست ولطيعت ورجهان ورنظ منے آرو ول وجائم بدرد آمده است مشت ازخشک استخوال دارم گرفدیم کنوسم کے درد بسكه زويا فتمرمن ائے قلب ا

ول من در دحان من در دست من زود وروا زال من در دست

م دواهم شفائے من در درست ہرجیم ست از برائے من در د<sup>ی</sup> مرن درمنهائے من ور درست غم دنیا میاں ول نکذاشت مونس وغمزوائے من دردست مهمه مشكلكشائح من وروست فل مال بهلئے من وروست كابهم وكبربائي من دردست با دی ومیشوائیمن دروست یخدا ناحدائے من دروست ولبرو دار بلئے من در دست حاصل عائے من دروست

در موایش برم بجب ای دل ناله درو وآهمسه وكث مى سبارم با دسفيمه دل دل ده و دلنواز ومولس دل ورومندم سخن زورولبس

دردلم ور د پرزبا کم در د دین وایان و حبم وجاگم در د ستن درد برزبان دارم مستمع سال گری بیان دارم دل بتياب شعله سان دارم

سربسر درگرفت آکشش ول

نالهائے رسابدولت درو دوسوے مشت اسال دارم بسکہ وگرسٹ و بلات ورد دوسوے مشت اسال اردام مست رشک ہزافصل ہا نوبہارے کہ درخز ال دارم بیقرارم مؤدہ سوزش عشق برق اسا دل تیاں دارم من بیسار کنم زیادت او نالہ دا ہم ہم ہر فرام سے بال دارم من بردر درواست بردرد و است یاں دارم بائے برز بنم زادج فلک سربرین خاک سال دارم انز در دعن لیب حودم میرمن در دبیب من دروست میرمن در دبیب من دروست

الک جبر وجان من در دست المهار وجه وروان من وردست المهامن وظالم رست حلوه المهن وردست المبدلال راجز و که می برسد وردست المین المان من دردست المین از در و منزلتم المنان من دردست المبدلام من در وست المبدلام من در وست المبدلام من در وست المبدلام من در وست المبدل و در و در وست المبدل و در وست المبدل و در وست المبدل و در و در وست المبدل و

بنده خواجرمپ روروع و م بیروان دحب د فر د حو و م

با دى ورمنمائے انس جان كاشف كل حقايق واعيان واتن العهدوا ثق سميان عالم باعمه ل وي خدا مطمن اليقيس و بالبهان ذوالارامت محقق سميثل صاحب كشف صاحب كشف صاحب كالم مطمن اليقيس وباليبان صاحب درد وحبلدرا ورمان ورط بق خلوص وعين خصوص ابل مق راست مجت فبريان

وْأَتُ او او لمحسديان آبیت الله عارف ناملر صا وق الوعدصا وق الاقوال ا راحت النرفيجان مونس دل ادی خلق درمتهائے ہمہ مست ذاک مبارک ایشان خِالِقُ الس وجال باونجشيد جيد بلاغ مبين وحسن بيان تأكى كوميت لغوت وصفات تأخرسازمت زنام ولنثان

خواجمسي معدى دروست دمستگیرمحسدی در دست

اكنون آن به كه ورحضورا يم دين شرف سربا تسمال سايم اكنون آن به كه ورحضورا يم وستكيروا مام و بمو لا يم بر در دت بوده در حیات دمان 💎 بجنبرل دب ز مین سسایم ازتمامی وسادیس وخطرات یاک کیسوست، و بیاسایم جز توحرن وحكاية مكسنه مروكارم به يحكيس نبود الاين قرب خاص گرجه نيم قبلهٔ كعبهٔ به بر دوجهب ال قبلهٔ كعبهٔ به بر دوجهب ال َ يَوْرِنَا صِرِيَّةِ فَسُبِ لِيَّاهِ مِنْي

ہم برنیا ودیں سپنا ہمن اثر دروی و سنینه سیر از توام شدر وال عین وا ثر مروجان را فدائے در دکنم درنه از مستم مراج مب بحضورت كنمرزمين سافئ في فاك يائے توسم توى ابن الامالم نا صروين اسے دل عندلیب ولخت حکر جشم وگوش زبان وببوش بعر غيرتو درجب ان كسے نبود يدروانبب رراحينين منطر يدرمن توى وتبيير توتي نأحرم تووخواجه ميرتوني بیداسدانٹدخان بن بواپ سیر*حیفرعلی خاں صاحب ہو ئی*ان کی قبر ء اجہ میر در دصاح<sup>ہے</sup> گورستان میں ہے گرصجیح معلوم نہیں کہ کونسی قرہے خاندان سے بینی نواب سیداسداہ ٹرخانصاحب اور خواجہ محدنا صرصاحتے شنة داربان ببني دسينے اور مبنی کیسے کی ہوئیں۔ َر وج برعبدالفيوم صاحب دبن خواج احديارخان بن خواج منظفر بن لنواب شُن الدولهُ رُست حِنِگ ، حِنكانا م حبینی ببگیم تھا اسی خاندان سے تخبین اور

چینی بیگم میرعبدالنا هرصاحب کی والده تقین اور میرعبدالنا هرصاحب کے امولوی عبدالجی صاحب دین احمد بارخان بن خواجه مظفر بن نوارشش ادوله حب مدوج ) حذاجه میرور د صاحب و ا ماوبرا تی بیگم صاحب شوم بیرام تفيين مولوى عبدالحي صاحب كي بهن حواج حبين على خال صاحب كيس اعظ بیٹنہ کی ماں اور حفاجہ کی زوج بھنیں حواج حبیں علی خالصاحب کی والد ماجد بعہدہ کی دوج بھنیں حفاجہ آبا دیٹینہ نشریف کیگئے تھے اور وہاں آبا دیٹینہ نشریف کیگئے تھے اور وہاں آب کی اولاد درا ولا وامیرانہ شاک وشوکت سے سات ندگ سرکرنے استے چونکہ یہ رسٹ ندیجی او تخییں سات رشتوں میں سے خواجہ میر در و حب كيسمد صباية كاب اسك مين خواج حبين عليجالضاحب كي اولا د كالحيواً

ے والد ماحد لیے خواج حن حان خواجرسلطان جان خواجہ میرن جان اور ہیں جوو کالت کا بیشیہ کرنے ہیں اورعلوم و فنون کونٹ شہرگیا میں ہے اوراک کی شاندار کو گھی ' جرزرگان جدی احدی بیم صاحبیس سے تقے برید مکے نائیس سد جرین احدیار خال قادری میں واقع ہوئے ہیں احدیا دخال قادری می واقع ہوئے ہیں اور افال شہید کے لى مُقارِح بين نگەبور ۋىيى جنتر منترك قرىپ ايك باغ مين واقع بور كى بىي -

ں سے جلدے اور مبر فتع علی انے کہ ر، كا بات كلا كفاا ورحلوه كبيا تقال في فرما يا ہات تھا جوا پے خاوند کی محت میں حلکر جا ه گفریس مهان د بجها تو هماری وعوت-رہ ماک بنگال میں آ ہے ابني كتطو كالقحي كي للاشبي بدارو*ن ی ظرف نصنگدی* او رفت کے بچے کے اُل تم نلاشی لویا مذلوسمنے اوّا بینالبشر پیڑے کے لیے لگالیا جے رات کا کھپ اندہ رازمین سے آسان تک جھاکیا اور سروی نے

ما مو احامًا لخفا بها تنا شى كئے آئے ہیں اوٹھیں ہیان كرمیرصاحب كا نے ہوا حب بالکل یا س آگئے تو معلوم سورا دونوں کے یا توں میں م ہیں جن میں بنوے کھرے ہوئے ہیں اور نتیل میں فوویے ہوئے ہر

بلنگ برجین سسے بر<sup>ط</sup>ا سونا مینے کہااسوقت میں نے ایک خواب و کیملے میرے نہ ہی خواب میرے سامنے بیان کیا اور سم سے کہا بشک و ہزار<sup>انا د</sup> بزاد ڈسوٹری میں کھرای ہے- دیکھتے ہی اوس نے بہت اوب -

کے دیکھا جا دوگر نی نہبت خوش ہے کہنے لگ<sub>و</sub> ں سنے قبول کر بی اور میں اپنی مراد کو نہو

دو کا بھی دیکھے لیجئے اور آب نے فر ما یا دے زمین بر نہ لکے اور آگ حقماً ق کہتے ہیں۔ میں کئی روز سے اس فکرمیں تھا مرے تومیں اوسے حبکا وُں آج اُنفاق سے مجھے معلوم سوا بجه فلان قبرستان میں وفن سواہے مینے سرشام اوس کی فبر کا

اورا بناعمل بوراكيايه رطكاميري زندكي مك محصه بيس رست بي اب آب اين سات مے بعدآ ب اینے والد بزر کوار اور عم عالی نر کھے اور برخے حد کئی اور شہر کے ارباب لِنثا ط کی جا دنری کا اوس میں اصاف منارصحت خانه تک جاتے بارے یا دُوں میں لوار نے بیٰدرہ سولہ برس کی ہیءمر بیں کردی تھی آپ کی بیوی جب ا دراپ کی ہم عمر بارہ بارہ تیرہ نیرہ نرس کی لاکیاں آپ سے سات تھیں ، نواٹ ی بانگ کا با یہ آپ کی کہو کہ میں لگا اور آپ بھر ال گئیں اور

ا ورسحنت در دبهوا ور دکسی طرح فرونه به تا گفا-آپ کی ساس صاح ذرادا ئى كونۆلاۋىهو كى ناپ نيو پىس نوخدانخوام ہا مبارک سوبہوکو کھے امید سے جنا پنہ و مہینہ رہے بیا ب ببیدا مردے اور آب سے اولیے بازو بر ملینگ بالبركا نشان موجو دعقار آب كي طبيعت شاعري مين خالد مربهت اجيما مونالحا-آب كا دلوان اوراً ب كي نضائيف العجوب بهاجوار من غدر میں تلف بو سے انبیا و تار گایہ ينثغربيان لكھے دبتا ہوں۔ مثل المبينه محوجيرت موك جهور تاكب بول بين يأن المران البرى خاطريه كوعب أسوا ا ہت اوس بٹ کوہم نے رام کیا ہے کہ ا ۲ جادی الاحره پر<del>شاما</del>له هجری کوآب کا قصال مهوا ا ور آر ماحت كي ائيس مين دفن سوئ-

کی والدہ صاحبہ بھی کبھی کبھی ہیں ہی وے یا ہر جلے جاتے بہانتک کہ جوان ہوئے۔ اور نے آپ کو بڑینیج کا (جو بورب کامشہور مقام سے ) حاکم کر دیا آگیے بخااوس بے انفا قاکسی حکم جوری کی اور ر شکاریت کی آپ نے فرمایا میں جو رکا جا می نہا ئبل خانذكر ديااوس خادم كوحضرت ميرمح خب کی به رُکھا بی بہت ناگوار گِزری اور آپ کی طرف سے اونس ب كىيىنە بىدابىركىياجىپ قىدىھىكت كروە جھٹا توا بىس بدلىكىنى كى ر لگایا اور ایک آبدار تلوار این لبتر مرر رکه را رام كبا اوربيرے تے سب يا مبول كوا وس دن جيتي ديرى سبب پونکھا توآ ب سے فرمایا آج بیرے ی علوم ہوتی رات کے ارہ بج حب آب بے خرار کے بحرام دیوارکودکر چکے سے مکان کے اندرا یا اور آپ کے وس آپ کی شمسر آبدار اتھا کرآپ پر حلد کہا آپ نے جو اک کر تلوالہ

خالی میان بایا اس میں اوس میدین نے آپ کومارہ ببيد بوڭئے انا مله وانااليه راجعون آپ كي نعش بطويراما إحرصاحب ميرصاحب كواس واقعه كي ندر لعدخط ليجواب لكهاكهميان كيلانش دبلي بمبحد وجفنرت صاحب العلام الكب سح بيس مير محر مخبن صاحب كانيا بوت الماجا تفاکیجوان بیٹے کے لاشہ کو دیکھیکردل قابیہ ہے بے قابیہ ہوجا یا مگراپ سے ستقلال میں اصلافرق مذہ یا ادرائپ نے تا بوت سے ہمراہبوں سے کہا میاں می زیارت کرینگے چنا بچہ آ گیے تا بوت <u>ی کے اندرسیر دخاک کیا آپ کا مزار از راہ ا دب خاص اوس دایروم ہ</u> صرصاحب اورجوا حرمبر دروه یکے مزارات میکن بنا یا گیا ملکہ اس وائرہ کے با ہرجہاں اور حضرات کی قبرس ہیں آپ کور کھا گیا اس دایر ہ موجودہ کئے علاوہ مين حيفين حرج كير فنارك نام بااد مخيين مين ميرمحد بخش صاحب كامر قديمي كفا ب بیجے نشان آپ کی قرکا ہنیں لکتا ہے اس گول احاطہ کے ، ہ لکھاہے براے براے درجنت گولر وغیرہ کے بھی تھے جن کی عمر جات كَفِيْ يَقِ كَا طَاكِرِ كِينْكُدِكُ كُنَّ-میری والده صاحبه فرمانی میں کہ مینے میر محریخین کی بیوی کود

بوڑھی ہوگئی تغییں او نخانا مہیکی صاحب تھا اور سب جھورٹے بڑے گوکے
او کھیں بواجان کہاکرتے تھے۔ میر حریجن صاحب کی دالدہ ماجدہ بر مدہ کے نالمہ
کی بیٹی تخییں اورا و نخانا م معلوم نئیں ہواا ون کی رحلت کے بعد خواج صاحب
میر رحمتہ الشرعلیہ نے دوسرانحاح کیاا مسلم صاحبہ سے جنکا دوسرانا می عزیالنا کھی تھا اون کے بطوان سے ان بیکر صاحبہ الحقوالنسی بیدا ہوئیں الحقوالنسے بچہ کے
بچر نئیس جیتے ہیں اور حکیموں نے طب کی کتا بول میں الحقوالنسے بچہ کے
نہ جینے کی باریک توجہیں کی ہیں مگر خوالنسی بیدا ہوکر زندہ رہیں اور اور کا میں اور کھوا سے
کو بھی جلادے ۔ جنا بخدا مانی بیکر صاحبہ الحقوالنسی بیدا ہوکر زندہ رہیں اور اور کا میں بیدا ہوکر زندہ رہیں اور کے
سست لا کو بیدا ہوکر سنے کالہ الربیج الاول تاک عمر با کر راہی ملک بعث ا

بارخان صا ی جونکه آب کارمنفهی کی وجه سے اوس کے بواج میں رہنے تھے اس کئے آپ نے اپنی بی براتی سیم صاحبہ کو اینے پاس بلانا چاہ اور آپ کے پاس ك خواجه احديارها سك دالد كا نام هزاجه مطفرا درا و يحد والدما جد كا نام خواجه طفر النُّرخا ل نُورا في الخاطب به نواب طفرالنَّرخال تو را في روشن الدِّله رستم حَبَّك مُقا۔

ىس كىونكە آپمېر ے دی میں آپ۔ ب مولوي غيدالحي ص ا نی بیگرصا حبرے یا س آجا یا کرتی تھی اور تی تو آب فرماتیں خدا اس سفہ حیب فوٹ سو کئے۔ مولوی عب الحی صاحب کی عا دت تھی کہ صبح اور گھا وارکہ سواکر نوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک ن عطار نے جدوار کے بد

اوردوآ نهميري مهن كوجو خواجشس حان سر عمد الناصر دبلوی کو ا در دو آنه میری دونوں ئېزادى بىس آپ كىشادى وس گنگوہی جینتی صابری کے خلیفہ اور مربد خاص میں ت شیخ میں میر نغمان صاحب موصوف کے نام تبہت سے

ىيەت خارگو يېچو دېلىمىن نا يك تنوال کی ووسری تاریخ م مدکا علاج کیا مگراوس کی آ لاح دی که نواینی لرا کی کوحزاح ر<sup>ط</sup> کی انچھی مہوحا وے گی اوس شخص نے الیبا ہمی کیا اور خواج بحرا<del>صر میا</del>۔

وارکرکے اسے کھ لیکیا اور اوس نے ح اس کی آنکھیں دکھائے آیے فرمایا ہیر ا ليامكر مرصاحت تنانا اوروه لرماكي اوسكامنه دوبيشك كهولكركها حفرث نے ارا کی سمے بات یٰ میں حلیتی بھیرتی ہے آپ عیں دیکھیں اور ایک باطنی نوح میزول فرما نی اور عرناصری دویا فئےسے میں ج لَّ وَهُمُّا آبِ بِ فِرا مِا بَمْ بِ اسْ اسْف*َدِر كَيوِل تَطَيفِ دِي سِمْ السِّ* ت میں اسے کوئی کلیف دی نہیں ہے بات لڈکی بیدا ہوئی سے بیں اس کی آنکہوں برعانشن اور مروفت اس کی آنکہوں کو دیکچتنار مننا موں مگراب مجھے جان ما ن کا برط ارتئب اور به محبوب ور عصورت دلتا مون ورندم حانت موسالت محديه ے بہا ڈیرالقاکرتے ہی توکر حیاں ہوجا آہے تم یج نہیر ت اب كبهى ا د مرينه الراكى وزراً الجبي موكنى اور يحوكبها سكياً

ہے افسے بھی حققا ں رہتا۔ موللن حب خبراً ہادی نے شاگر دہوئے۔ آپنے ریاضی کو لزار بدالدین احدیفا نصاحب سرانی داوی سے حال کیا اور فن ریاضی کے ت آب ایک خاص مناسبت سکھتے تھے اور اس فن میں آب سے

شبست فدروان ہیں آپ کی خدمت لیاکرتے تھے آپ نے اپنی صاحبزادی بی عمدہ ہا ہا تھاکہ میں اینے بزرگوں کی تنا م کتا ہیں بطور حود حجیاب کر شنا کیع ن کام کو شروع کر باجاستے تھے جو آئی کے والد ماجارستاہ تی سکرصاحبرا درخوا جرمیر در دصاحب کی نیاز درگا ہ کے و کے اور نہارسے حصیہ کی جاوا و تمہا مید صی او تکلیوں کھی شاہلے تو مسر کار کمینی نے عدالت و قامرکم كئے اور كہنے لگے جوائے كا و ك بس وہ حاخر ہيں جس طرح آپ كا شظام کرلیں۔مولوی ناصرحان م ہارہ ہزارروبیہ وصول کرے ہندوی کے ذریعہسے والد مزرگو خواجہ محد تضیر صاحب کے باس ولی بھیجدیا۔ آپ کے ظاہری اور اُطنی

لوی نا صرحان صاحب کی بر<del>ا</del>ی تغ لئے مقام کڑینی کی منصفی کاعہدہ تجویز پہوا کل فنت سوگی آپ بالکل اطبیان رط<sup>ی</sup>س بیس آپ کی نر ول وجان سے قدر دان سے آب نے باو مفی گڑینی کی منظور کی اوراپنی ریابست کا کا م بھی کرتے رہے جاکا يدا سوفت كباآب كادبها ل وكوس وسكر بات كرن بن جرتم ربط سخن بهو لك ىە تو نامە*،يى ئىز*ېيغام زبا نى آيا حيث محرو للخفي باران وطن بمولكت

صاحب کے۔ انٹاآباً ئی بیٹنہ ہری مردی ہے بہرسال مریدوں سے تھ د ہات ہیںجاتے ہیں اور معاش حال کرتے ہیں۔ پیرجی کبیرالدین ص

برکی دختر اور خواج میر در دصاحب کی ب<sub>ید</sub>تی پرخ

میوادی جائے ورنہ جس کوائٹ کی مرضی ہو۔ امانی میگرصاحبہ نے اس کا . نومیرے نثو ہرمولوی ناصرحان تھے مگروہ رحلت فرما ح وه نشین با قی رونگئے ہیں وہ میں آپنے دا او کو ولوانی نہیر جا س یاں نا صرامیر خواجہ محد لفیہ صاحب کے لواسہ گدی رہا تھا ئے جا ئیں اور بی اما نی بیگرصاحیہ کے اس ارمثنا دکورہ

اع ازمجه فرح سيريا ومثنا هي عمار ەزماندىس بېت كچونز قى كى يرتجشي كري كااورهمصام الدوله بها در كاحطاب يايا ا ورعوصه وراز و شوکٹ کے سات زنگ کی بسری مثلا ہجری میں کرنال کے تصل نا دریشاه درانی کی جنگ میں شہر دموئے لواب خاند وراخانصاحیہ ورفضيات بجيي ركفته تقررات كيوقت آب كي حبت بين علمار يحكما ويشعرا تے تھے ادر عجیہ فبے غریب ہا تیں ہو تی تھیں کہی کہی شعر بھی کہہ <u>لیتے تھے</u>

سامني أئتنه ركها مواتقاا وربا دشاه ۴ پینہ کے متعلق کہی اور زبانی برط مکرمِسنا ہی با دشا ہبہت محظوظ ضربن نے آفرین کہی اوس غزل کا مطلع بہت۔ زان برسرکوئے تومی آید سسره کی جگه میں سجاده کثنین مهو*ں مُرجانین* إگر شاع ی اورطبابت حیوا کر فقیر ً ہنوں گا تو زما نہ جبگیوں میں اوڑا ئیگا ئلے میں گفنی ڈالی اور ایک نا عرمی او بھے کندسے پر رکہی جوخواجہ میرور د صاف ، خاندان کی خاص علامت کئی اور لوگوں سے کہا خواج محد لفیرصاحب مرور بی حکمهٔ ب اونے سجادہ نشین ہوئے میں گرمولوی پوسٹ علیصاحب کیطرف ك اصلامتوم بهوك مسامومن خالف الحسية و مكها كريرا فسون عمى مزجلا توا نہوں نے بہوی اور سالی *کیطرف سے دعو*یٰ داپر کیا کہ ساڑی جا نُداو بارہ دری کی اور اوس کی متعلق حزاجہ محد نصیر صاحب کی ہے اس لئے ہمیں ملنی چاہئے اور مقدمہ کی ہروی کے لئے میرکفضیبات دن وک ميرئ نانى آورنانى راملاو ب كالسوفت تسوله

دقت نانجربه كاراورابيني عزوريات صاحبه اورعده مركم صاحب بين حوابدسي مح لئة مغل م ورحجره ليني خواجه ميروروه اج محد نصبه صاحب کی نہیں۔ ی منر د کہ ہے جو نکہ خواجہ میر ور وہ بالسلئے او تخاج تھا بی حق نا ناکے ترکہ میں۔ ش کے مصارت میں مؤمن خالفیاحب کی ہوی اور سالی کے دیگئے اب انہوں نے دوبارہ جو تھائی کی اکش کی را و پختی*ن کا میا بی مو* بی اور میری برنا بی اما بی م کان جواب میرے ما*یس میں اور* یری والده سانه اینا زیور فروحنت<sup>م</sup> زالش *کرے* اپنی جو بھائی کے نیس کے بابیس کا ڈن اپنی منکو*صے* نام مہر ہیں کہد۔ مت علیصاحب کا پورپ حانا ہے سو د مواا ور و

كاوه جزوى رويبه كلى وني بجيحناحيم الده كى شاكرى موجكى تقى السلط بھانی برہے کی مگر تم ناصری کنج جا گاہ كاكهناكيا المرى كبخ صلع آره علاقه سهدامين بيويخ أحب دلي سے ناصري کنج بيو کچے اور ره تشریف کے گئے اور ۱۱ ذکیج منے البہ جری مطابق استمبر ملے اللہ رەمىن نوت سوڭئے جونگىرىيە جائدا دكتېراً دركئي لا كھەكى قېيت عوٰی داریقے۔ و اجس جان صاحب و اجہر ہجان ب ساکن عظیمرا با ویشهٔ بھی مرعی ان صاحبوں کی ما درمجۃ مرحا فی سگر صاحبہ جو انواک حبین علیجان صاحب کی اہلیجفیں وہ مولوی عبرالحی صاحب کی سنگی ہیں تھیں اور دوآنر مولوی عبدالحى صاحب ابنى ان بہن سے نام بھى وصيت نامر بيں لکھے تھے مگران اصاحبوں کو بھی کامیا ہی نہ ہوئی۔ اس مہنگام میں خواجہ سو الله اور بیٹر اللیکے والد ماجد کی ملا قات ہو گئی اور والد ماجد کو وہ اپنے سات عظیم آبا و بیٹر لیکئے اور والد ماجد کے سات ایساسلوک اور البی مدارات کی جس طرح بزرگوں کو خور دوں کے سات اسلوک اور مدارات لازم ہے والد ماجد کاجا نا بھی طری کئے میں بے سو و مہواا ور آپ رمضان سنگ بلا ہجری میں دلی وابس آگئے اور حضرت میں مائی بیگر صاحبہ جو خواج میر در وصاحب کی بوتی اور فیم فرات کی پرنانی تھیں اور بی ملک بقا ہوئیں اور بی مائی سات سات میں بند کر کے حواجہ میر در صاحب کی باغیری سی اور بی مائی نامی میں اور بی مائی سی میں اور بی مائی سی میں اور بی مائی اور آپ کی صاحبہ و میری نا بی تضین فاریس اور بی میں اور بی مائی سی میں مواجد اور کی سی میں مواجد اور کی سی میں کر سی مواجد کی سی مواجد اور کی سی میں کہ کہا ہوئی کی سی مواجد کی مواجد کی سی مواجد کی سی مواجد کی سی مواجد کی کئی ہوئی کی کئی کئی کے سی مواجد کی کئی کی طرف در گا ہے سات اولی کے نیجے دین کی گئی ہیں۔

جو بیان کی جا بی ہے وہ بالکل بجاہے آپ نے دو سجے کئے کتے اور مدینے

اده كانام سيدنام وحيد صاحب،

ب رنا صرخلیل صاحب فوت موے اور باغیجی میں آپ کا آب كا حرف أيك لركاسية الصرابين الم ب جواكثر دكن بيس رستا ب ناج حب نتأريخ للمضان المبارك للسلط الهجري أثقًا ل كركئة اور ب دارُوکے اندرجس میں خواج میرور وصاحب کا مزار برانوار۔ حه نا حروز برصاحب کی روی صاحر اوی جناب مجی الدین صاحب کو ساہم ون کی ا ولاً دموجه وسب وه انتقال کرگئیس د وسری دنتر عواجه نا حروز برص رمن بخار ہے اواسہ کومنسوب مبوئیں ا ور وہ بھی صاحب اولا دہم*یں م*ب ببطي خواجرنا حروز برصاحب كي شا دي محرسعيد بيك بن ميرزا مهرعلي بيكسا وبلي كوج برنط ت سيم في اوراد تك يمي ايك اركى اور دولط كي من -ا حرنام وزرصاحب کے باس جونکہ کو بی سکنی مکان نرتھااس ۔ ے مکائن میں کرا یہ ہر رہتے تھے اور تمام عمراً پ نے ہماری ہی مکان ہو کا ٹی۔ بعدا و نکی و فات حسرت آیات کے خواجہ نا حرضایل اور عواجہ ناحر سع ليب مناقشه ببواا وراس مناقشة مين خواجه مير در دصاحب كاعباد تخانه ويحر ملانا نخاوه بك كياور باره درى جوا وسيء بادت خارنسك سات وقف نقي مرکان مسکونه بنالي گئي اوروه نمو دمثا دي گئي جس ميں شا ہان مغلب اور سو داا ورمیرنقی ا ورمیرسوز ا ورحله شعرا فقراار باب کما ل منتصبی کقیر ا ورمالگره متناعره کی محفلیں گرم موتی تھیں اب اوس بارہ دری کے محدود مکان میں ناصرسعييصاحب كي اوالادريتي ك- فاعتبرويا اولى الأبصا-

ہ جودہ برس کی ہوئیں توادن کی شادی گئ<sup>و</sup> ا ما مالدین صاحب ناصری نثنا و عبدالعزیز صاحب \_ جارائك

گنے کے بعدوہ لٹاکر بھی ڈک گیا اور

و در منه عذاب الهي مم ع بعدسيدا برام يم سے كها مين شب كو خواب ميں ديكھا

خابهٔ کامتولی بھی تھا۔ پربٹ خانہ شہا بالدین غور سی ک ىتانيو*ر كى گا*ە مى*ن بىرىندى د*ق سے نہ دینگنے تو تلوارے زورسے چین لونگا اور اوس-

میں ان کھوڑوں کی قمت دو گا آئے اوسے بدارانهم نے کہا بالکل بجاسے اور سے موزیمی

متان میں ہوگیا نوآ ب کی اولِا ڈولا بیت حرّا نین اور لکه و جا کیس که میرے بعد تبیرانویت وا ما دمیرے سجاوہ ڈیا ئی ڈیا تی سو کو فذروان با دشاہرا دے لیجائے تنے بیرے والط<del>حار</del>

یشرکے امرائے با توقیر میں ما والدماحد كى نسبت اس خاندان مين قرار بايئ اورخانه واما ويكى بات میرے والدما حد کی شا دی میری والدہ صاحبہ محترمہ سے ہوگئ

بعجده سكم صاحبه بيدا بوالفرح وا يحرترني اورعوحاه وح کرسکٹ ریرلودیسی کیے وقا ليركاخا تتسهولكبا نتفا مكرسندات اورفرا مين مثايهي م وروالد ماجدينها بالخأ كهاسكااستغاث بربيى كونسل لبندن بي كباجاد اوراوسے واگذاشت کرا ہاجا وے جنامجے مسٹر ہوزی فرانسیں وکیاں نے بعدا کہ

هُوَالنَّافِهِ لِسُمُ اللهِ الرَّحِلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيدِيةِ وَ والصَّانُوةُ وَالسَّالِهُ عِلَى رَسُولِهِ صَيْنَ وَاللَّهِ وَأَصْعَالِهِ مِنْ اماً بعِن فهذه السلسلتيمن مشابِحَى في الطريقير المحمر النقشينك ية نضوان الله تعالى على هم المعين الحي بجم شففيع المذنبين رحمة للغلمين عين رسول المصل الله عليه ومل المي بحمت خليف رسول لله حضر الويكص بقرضى الله عنه لمى بحرمت ما حب سول الله حضر سلمان قاري رضى الله عنه بحمت قاسم يرجي بن إلى كمر الصل بن رضى الله عنه لمى بحرمت حضرت امام حجفهادق رضى الله عنه لمى جرمت حضى سلطات العارفين حضر بايزور بسطا مرض الله عناه في بيم متحوا حد ابوالحسر خرقا ني رضي الله عند لمي بجمت حضرت حواجد الوالقاسم كركم في رحمة الله عليد لمى بجرمت حضرت خواجه الوعلى فارمداى رحمة اسعليه في بجر مت حفوت خواجه ابويسف همل ني رحة الله علمه لمى جيمت حضر غواجه جهان حرة خواجه عبى الخالى غين انى دة الله عليه لى بحرمت حضن خواجه عارف ريوكي وحتراش عليه لمي بي مت حضي خواج عيد الله عليه

ومت حضرت احد عزيزان على راستة رحمة الله علمه ت حصر خواجه معلى بأماسي رجة الله عليه بحمت حض سين اماركلال رحمة الله علمه الجواجكان ياريان مصرخولب سيل والدر فقشيند بخارى حة عصر خاج علاؤالي عطاريح شالله عليه عمت حض مولانا بعقوب يرى رحمة الله عليه ومت حض خواجه عبيه الأنه احرار المحد الله عليه ت حضر خواحد مولانا على زاه ل رحمة الله عليه محض خواجه عهدر درويش رحمة الله عليه بحمت حضر خواجد امكنكي رحمة الله عليه تحضر خواجب عسما بافي رحمة الله عليه تحضن امام رواني عباللف تان شيخ احد سجندى رجة الله على المحمت عرة الوتق حض خواجه على معصوم رحمة الله علمه بجمت حضر واحتجة الله نقشين تانى حمة الله عليه يرست دمن خواجه عين زباريده الله عليه بجرمت المراجح بأبين امام إننا مرج اجد معين ناصر خوارحة الله عليه عرمت حضرت ويدالفر حضر خواديث دمعن سنورالنا مرجمة الله عليه عصت حطرطه والناصمع وببخواجهم أزرحة اللهعليه بهجمت حضرخوا جرصياء الناصب ويستقر مامزال خلص حمة اللهما ويجرمت مستخواج عين نصير متخلص بدريخ رحمة الله عليه في المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

بأديانوستان منعات مدرد بخيركة اب آمين آمين ، اورآکے والدیزرگوار سرمدہ کے نا السمين خواجه محد ناصرصاحت بي مهدمين الك عيد كاه بناني ہا جس میں امرود- آنآر- گوکر- کھر نبون کے قطعہ کھے ٹر کاری کھی تی تقی کھیلواڑ بھی رگارنگ تھی خواج محرنا صرصاحب مع ایسے عزیزون اوم ن اور مربدون کے اپنی عبدگا ہ میں جا کرعبدین کی نمازا واکرتے ہتھے تنان <u>سے نئے حصہ الگ الگ کرے</u> عام اجازت دیدی تھی کہ جش سلمان کا جی چلہے! بنا مردہ اس میں دفن کرے بابھیجی کی بہارایب سوبرس تک ہیستو ترتى بريقي اكب تدخا مذبحي مختصرسااسمين بنوا وياكبنا تتفا تأكه طالب خداا وسرمير بیٹے کر حلبہ کشی کرین اوس شرخا نہ کے او برا کیے عارت بھی بنا ٹی کئی تنفی ہے۔ باره دری کہتے تھے اور اوس باره دری میں بیٹھ کر سرحبورات کو منیاز فانح کھائی تھی ا درسینکرون آ دی حاضر موتے تھے ہوا جرمی اصرصاحب درخواج بردر دصاف افراد اور اور اور اور مرفون میں مگراس گول دار کے جارت افرا امین سے حظامت کی بر بھائی اور اور نہیں خواج میر در دصاحت بر بھائی اور خلا ایس کے دفن سکتے اور اور نہیں خواج میر در دصاحت بر بھائی اور خلا ایس کے دفن سکتے اور خلا وار کی دیواروں میں روشنی کے لئے طاق کتے ویواد یں نتا ہجائی امین کی استوار بنی ہوئی تھیں مگراس جرح زبگاری کو برگون کے سات خداج اس جرح زبگاری کو بران کرویا حظیرہ کھود ڈالے وہ انتجام سایہ دار تنا در ونتو مند جرح واج محد ناصرصاحب اور خواج میر در دصاحب غیری مراروں پر بورانی ملا یک کی طرح اپنی شاخون سے کرم دین پر بھیریا ئے سایہ فکن کے ماروں کے ذمر دین پر بھیریا ئے سایہ فکن کے سایہ فکن کے ماروں کے ایری نشاح اور خواج میں بر نشاح کی بارہ دری اور با بھی اور عباوت خانہ کی شاہی سے کئے کو یا خواج بردر و صاحب اپنی بارہ دری اور با بھی اور عباوت خانہ کی شاہی سے کئے کی بارہ دری اور با بھی اور عباوت خانہ کی شاہی سے کئے کہ یا جو اج بردر و صاحب اپنی بارہ دری اور با بھی اور عباوت خانہ کی شاہی سے کئے کہ یا جو اج برد نام موروں فر ما یا تھا۔

گزروں ہون جس خرابہ ہر کہتے ہیں وائکے لوگ سے کوئی ون کی بات یہ گھر مخفاوہ باغ تھا

عصياؤير بالبوكيا مسترجوزت ص غدطال كبااور بر پنجه کش صاحب یضوی مربخه کش صاحب یضوی اخ حل بنتے تھے کھھ اول ۔ حب إس ادب ابنا تخلص ملا نے دووکیوان (ایک اردو کاایک فارسی کا) م

را ورشہر کی آیا دی سے سات گیا۔ کہاں جا کرغز برداری کی اور الحدیثر که آب نے اپنے وہ ت جوحفرت كوايخ خاندان ا ورحضرت خواجه مير در وصاحت خاندان يقريضاً وغيث مجيعطا فرماكئ-فن موسیقی میں آپ کو دسستگا ہ تھی اور اس فہ المان کارے شاگر دیتے اور چنکہ اوستار کا مل سے ما بایمت خان تیرا به نواسه برا نام و دیموگاا در اس کی شهرت ليس - آپ كى دعاميا ن ناحراحد كوحۇب يېلى ممت خ بنسن مس عيم من كاري بين مدحان محقرادر ولي من رشيه وقار ر ابوظفر بادشاه م بی کے سامنے بین بجاتے اور کائے تھے یا اپنے پیر د مرت و اج عمد نصیر صاحبہ بارہ دری بیں حاصر سوکر۔ اور اگر کوئی امیر رئیس والی ملک باہر سے آگر جا بہنا کرمیز ناحراح کی رئی مذکرتے۔ لال قلعہ سے اکثر شا ہزاوے ایکے گھر پر آگرستا رشکیتے تھے اور یا دعنین ٹرامیلاک بحرى مذكرت الل قلع كم اكثر شا مزاوس المك ككريراكر ب نے بکم رحب منسسلا ہیجری کو رحلت فرما تی اور نقیر فراق ہے بیٹاریخ کہی۔

ميرمختب بي جون رحلت بافت ول من د اغ رائج وسرت افت. شرب وعلم ومال وولت يانت درازل بهراه فصاحت یافت ازعلى مرتضى سياوت يافت درشربيت واستقامت يافت

والدى اجدى حجب تته سير جان من سوحنت رنا رالم بخت ببدار داشت دردنبا خوش بيان خوش كلام وغوثر تقرير زیدی و داسطی و آل نبی درطرلقت كمال حال بود

سنتنميتعلق صفحه به اوروه ازراه قدر دداني سنترتض ا درؤش موية بحقي ينواح مير در وصاحه ہارہ دری کے پاس ایکی سجد کے عقب میں انکامکان تفاعها راجہ کیور کھا جب دہلی میں کشتر کینے تُوَاتَهُون فِي ابنين لِلأرسنناج إلى ميزام إحرصاصت على صاف الحاركيا- بها راج في كملا يجي الوكري كريم ىندن نے کہاڭرلونگا ڈھائی سوروپیہ ماہوار لونگا۔ مهاراجے نے کہا دیاجائیگاچنانچہ مہاراجہ کیوقط تغیین سات کے اورالیسی قدر دانی فرمائی کہ تا دم مرک پیرو کمانے والیں نمائے اور فرمیں انتفال كيا إب و مكى اولا دوم بس رمتى سے اور اسوفت امهاراجه بها در كبور شهار سے والى من او مكى اولا دکی دستگیری کرتے ہیں۔ حالن مصر کے مقام بیسے قلم نیس میر امرا حدصاحب سے ص فراق کی اتفاقیہ لاقات ہوگئی تھی یعض تذکرون میں اور لؤگانشورصا حکے مطبع میں جیخراص میرور دھا۔ کا دیوان جھپاہے اوسکے خاتمہ میں بے تقیق لکہ دیاہے کہ میزاھراحہ خواجہ میر در دصاحتے نواسہ میں۔ ادرا کی حکم سجادہ نشین میں ریخت غلطی ہے اور تذکرہ نولیدن نے اسیطے خواجہ صاحبے حالات لکھنے میں اور پھٹوکرین کھا تی ہی اسواصطے فقر زاق نے اس حاشیہ بن لکہ ریا اور سمہا دیا کہ میز احراح رصا

ع ثارة كوميرك والدرزرگوارس مهوني ا ورس جا دي الاحزه شكتالة

ا ون کے بعد مجہ نقیر فراق کو بھی شنبیہ۔ نظا سجاده نشين خراجه محدسليمان رمیں حاصر بانشی کی سعا دت بھی حال کی بھائیصا حیب تھے ان میں کے باپنج لطیکے اور ایکم ۱۵- رمضان ستلفيلا بحرى كوانتقال كركنين ادر

بن عدان بن أدو بن يت بن ادر

و بلو می جا گیر والد کو الی کے دلیم خداستے اس آسانه کا در د والدیا ور آپ خواج میر در دصاحب کی درگاه سد ارتے سے فرست غیبی بنگر کوٹے ہوگئے اور میان ابوائس صاحب اسکا تذکرہ آیا یہ کریم الصفات بھی اسکانی کے لئے کر بستہ ہوگئے اور ان حضرات نے ذرکیئر حرف کرکے اس ورگاہ بیرع یکھ کوچیت وارسجد بنا دیا چھت میں لوسے کے گر ڈر و ن پر لداؤسے بہتے کا چونکہ یہ درگاہ ورختی ن کے کاٹ ڈالیے سے چٹیل میدان ہوگئی تھی اسلئے زا برون کونہ دہوپ کی بنا ہ تھی نہ بارش کی اب بہت اطبیا ن سے اوس مجد میں زایر تھرسکتے ہیں اور پر نتو سال گذرت میں اس با کارہ فراق بر بزرگار شفقت مبدول فر ماتے ہیں میان ابوکسس صاحب کی زیارت نہیں ہوئی ہے ۔ میروہ کی اس حرف وہ ہے ان میان ابوکسس صاحب کی زیارت نہیں ہوئی ہے ۔ میروہ ہے ان دولان حضرات کو حبہ ون نے یہ جد بنائی اور بنوائی۔ انسا داسٹر دارین بیل سکا اجریا بھی اور خوابیگاں محد بیخالص کی ادواج طبیدان سے خوش ہو مگی۔ اجریا بھی اور خوابیگاں محد بیخالص کی ادواج طبیدان سے خوش ہو مگی۔



## るだろう

ب تصلی مهمی کے جو حصرت شاہ محدر مضان ج خاص *لخاص میں اورعج*یب دغر*یب کشب خانہ ریکھتے ہیں* اور مبزمنٹ ی مین قیام فرماتے ہیں میرے حال زار<sub>یر</sub> ونكي خاص اعانت ہے اگر جیمین جنا بضلی صاحب کی اس مہر بانی کا نہ إربهو ن مگریس بیریمهی کهتیر سکتاسون کهجونکه مولانا فضل انتمکن صاحب اً فاق صاحب رحمته الله عليد کے پرصحبت خواج مير وروصاحب مماللة صاحب سے خواجہ میروروصاحت سلوک نقتانہ نہ ہی <u>سلئو کے ڈیٹی صاحب ا</u>س تذکرہ کی ترتیب میں مدد وی ہے ل بنی بیران عنطا م<sup>ر</sup> کا باس و *کاظ بھی ضرور تھا میری د عاسب ک*رڈیٹ*ی ہ* سع اپنی آل اولادے شادوشاد کا م رس<sub>ی</sub> بینے اُگرجیہ یہ مذکرہ لکھدیا ہے گراسکے ے مجھے کچھ اپنی بزرگی ا ورا پنی منو و مراد نہیں ہے میں اس خاندان ہیں اچیز *ذره مهو*ن شعالم مهون نه فاصل مهون نهمنشی بهون شا دسیب منهوینج مهو<sup>ی</sup>

نەنشاع البنتەخواجگان محدىيەكے سات خلوص ركھتا ہون اسلئے بين اپينے جدادم حنرت خاج معسدل نأحى صاحب ادرخاج مبار در وصاحب کی ارواح پاک سے عرص کرتا ہو ن کہجے کچھ اغلاطا ورحنطائیں میٹھا نہ ور وہیں <del>میر<sup>ے</sup></del> لم سے سرزوہ مونیٰ ہیں اونھیں حضور مغاف فر اُئیں اور حبب فراق کوموٹ کی ب وہ وم تو طرر ہا ہو تو اسپینا اس نواسکی مدو کو تشریف کے آگیگا بیررازمنکشف سے کہ بینے کس کئے جیٹنتہ نظامیرطریقہ میں بعیت حاصل کی<sup>ہ</sup> لینے آپ کوخواج معین الدین شیتے کے لباس میں یا پاہے میں آپ کوا وزخواجہ حمير كواكب حانتابهون اور السلئه يشعرمنتوى شريف كي يطيهاكرا مهون م يمين ديك بلان ويك تبخواكن خراج را درخواح بمخو د محو دا ن ورخبرا بنيي زخواحب مرغواجه را گم کنی ہم متن دھسے دبیاجہ را آب اور خواجه ملحبان الل بين ظاهرًا بإطنًا بالكل ايب بي ايكنَّ ایک خار تریم دولون سے باپ مولی می وونوں کی مان فاطمہ تم دو توں کے نا نا صفحہ میں الرسٹول اکٹا میرا اسٹری سسلام لواور تم دولون میر دونون إت تقام ارصاوع ليه وآله- هُوَالنَّاعِير

"ماريخ طباعت ى جبتم از بشوق وتخلف مع گفتر ایں نسخہ لیسان بنباق رکیان غیرت وردم طبع شاہ خودروح جناب خواج گفته باس ادب مگذارفرات ازجان من تسطير بكن -ميخانه در دم طسع شده.

زمانه جنكامت بدليے زمانه جنكا قابل ہے جوان اپنے بر<u>او نکے م</u>عنا درجو مرت ال سے ومبيت وه خاجب ومترس وه قابل

محمیناصرو در دوانژوه ایل دل گزرے وه فاصل غفے ده کامل تخفے و شاہر تخفے و ، الثر تخفے 💎 نها جے ادکھیں وستا دوه اکشخفر اللہ 🗠 بالفنك جانشين يزكرواك وتخالكهاب فراق اوسكاتخلص المهيئ احزندبراوسكا ر قم اس تذکره مین ظاندان درد ہے کیسر منع ہے فقرون کا مشایخ کی یہ محفل ہے صامین اسکے اندرسب عجائب بن خوائیہ ہیں ۔ جو بیلائے حقیقت سے پر بیشک دسکی محل سے

تردواس كي حبب ناريج كامجاب والمضطر نداآئی فلک (واه به تابیخ کامل ہے)

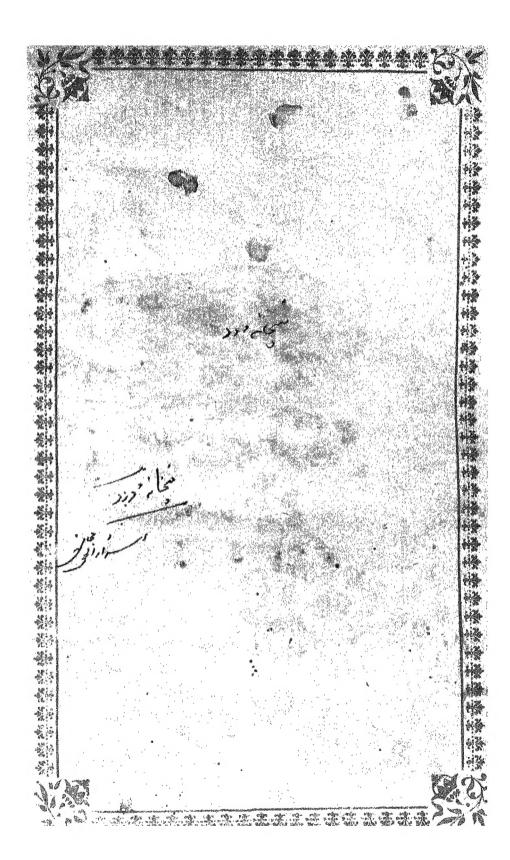

| <br>CALL No. {  AUTHOR TITLE | YASALOYI ACC. NO. LALL  - / xipcimicolis  - 1232 Can |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| THE BOOK                     | MUST DE CHECKED AT THE YIME                          | 727 |
|                              |                                                      |     |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES:

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-book and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.